



#### فمرست

| صفحهبر | نام ا پواب                    | اَسْمَاءُ الْاَبْوَابِ               | تمبرشار |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 6      | بسم اللَّدالرحمٰن الرحيم      | بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | 1       |
| 15     | اصطلاحات حديث                 | اِصْطَلاَحَاتُ الْحَدِيْثِ           |         |
| 18     | بیاری سے پہلے                 | قَبْلَ الْمَرَضِ                     | 3       |
| 19     | بیاری اور بیار پرستی کے مسائل | بَابُ الْمَرَضِ وَالْعِيَادَةِ       | 4       |
| 36     | موت اورمیت کےمسائل            | بَابُ الْمَوْتِ وَالْمَيِّتِ         | 5       |
| 51     | تعزیت کے مسائل                | بَابُ التَّعْزِيَةِ                  | 6       |
| 56     | عنسل میت کے مسائل             | بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ              | 7       |
| 61     | کفن کے مسائل                  | بَابُ التَّكْفِيْنِ                  | 8       |
| 66     | جناز ہ کے مسائل               | بَابُ الْجَنَازَةِ                   | 9       |
| 70     | نماز جنازہ کے مسائل           | بَابُ صَلاَةِ الْجَنَازَةِ           | 10      |
| 80     | تدفین کے مسائل                | بَابُ التَّدْفِيْنِ                  | 11      |
| 92     | زیارت قبور کے مسائل           | بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ          | 12      |
| 114    | ایصال ثواب کے مسائل           | بَابُ إِيْصَالِ الثَّوَابِ           | 13      |
|        |                               |                                      |         |





اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِللهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِللهُ تَقِيْنَ ، اَمَّا بَعْدُ!

انسانی زندگی میں پیدائش اور موت دونوں ہی بڑی اہمیت کے حامل واقعات ہیں۔ پیدائش کے مقابلے میں موت کے اثرات کہیں زیادہ گہرے اور دیریا ہوتے ہیں۔ موت سے پہلے ہی بیاری کی حالت میں شرکیہ رسومات اور بدعات کا ایسانہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے جوموت کے بعد بھی طویل عرصے تک جاری رہتا ہے۔

غور فرما ہے! انسان جب بستر مرگ پر ہوتا ہے تو سارے گھر میں عجیب سی نفسیاتی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ تیار داری کرنے والوں کا احساس ناکا می، نقدیر کے سامنے انسان کی بے بسی، اپنے بال بچوں سے ہمیشہ ہمیشہ جدائی کا المناک تصور ، موت کا خوف اور گھبراہٹ، موت کے تمام تر آثار وقرائن کے باوجود نہ تو لوا تقین اپنے بیار کواس دنیا سے رخصت کرنے کیلئے دہنی طور پر تیار ہوتے ہیں اور نہ ہی مریض اس دنیا کوچھوڑ نے کے لئے تیار ہوتا ہے۔ امید وہیم کی اس شکاش میں لوا تقین اور مریض ہروہ جتن کر گرز رنے پر تیار ہوتے ہیں جواس وقت کوئی حکیم یا جوگی ، پیریا سادھو، عالم یا جابل بتائے۔ موت کے اس جان سل مرحلے میں شیطان انسان کو شرک و بدعت کے تمام راستے (شرکیہ دم جھاڑ ، تعوید گنڈ ہے ، ٹو نئے ، ٹو نئے ، مزاروں سے خاک شفا حاصل کرنا ، مزاروں پر دھا گے باندھنا ، فوت شدہ برزگوں کے ناموں کی نذریں ، مزاروں سے خاک شفا حاصل کرنا ، مزاروں پر دھا گے باندھنا ، فوت شدہ برزگوں کے ناموں کی نذریں ، عقیدے کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت با سانی اختیار کر لیتی ہے۔

موت کے بعد تعزیت کا مرحلہ آتا ہے، مرنے والے کی جدائی کا صدمہ اور رنج انسان کے جذبات کو بے قابوکر دیتا ہے، انسان ہوش وحواس کھو بیٹھتا ہے آز مائش کے اس موقع پر بھی شیطان انسان کے دین وایمان پر جملہ آور ہوتا ہے اور لواحقین کو مسنون طریقوں سے ہٹا کرخلاف سنت کا موں (رونے پیٹنے، نوحہ و ماتم کرنے، کپڑے بھاڑنے، بال نوچنے، سینہ کو بی کرنے، چہرے پر ہاتھ مارنے، سیاہ لباس پہننے وغیرہ) پر لگا دیتا ہے۔ تعزیت کے لئے مسلسل کئ کئی ہفتے خصوصی اجتماعات (متام یا پھوڑی ڈالنا) کا اہتمام کرنا بھی اسی قسم کی جاہلانہ رسو مات سے ہے۔

تعربت کے بعد تعربت سے بھی اہم مرحلہ ایصال ثواب کا ہے۔ ہرمسلمان مردیا عورت، عالم ہویا جاہل یہ عقیدہ بہر حال رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو اپنے اعمال کی جزایا سزا ضرور ملتی ہے، الہذا ہر آ دمی اپنے فوت شدہ اعر ہو کو کسی نہ کسی طرح ثواب پہنچانا ضروری سمجھتا ہے ۔ مسلمانوں کی اکثریت اپنے معاشر ہے اور ماحول میں ایصال ثواب کے لئے جو پچھ ہوتا دیکھتی ہے اسے کرنا شروع کردیتی ہے۔ مثلاً رسم قالحہ، رسم سوئم ، ساتوں ، دسواں ، گیار ہواں ، بیسواں ، چالیسواں ، میت کے گھر بڑے کھانے کا اہتمام ، قر آن خوانی کا اہتمام ، برسی منانا ، قبر پر کھانایا مٹھائی وغیرہ لے جاکر تقسیم کرنا وغیرہ کسی کو اس بات پر سوچنے کی ضرورت محسوں نہیں ہوتی کہ ان تمام مروجہ اعمال وافعال کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں یا یہ تمام افعال محض جہالت ، مجمی تصورات اور ہندوا نہ رسومات سے متاثر ہوکر ہم نے اختیار کرر کھے بیں۔ ایصال ثواب کے پہلے لیا کر لواحقین اپنے طور پر یہ بھی اطمینان ہوجا تا ہے کہ کم از کم ساتھ اپنے تعلق ، مجت اور عقیدت کا پورا پورا تق ادا کر دیا ہے اور انہیں یہ بھی اطمینان ہوجا تا ہے کہ کم از کم سال بھر کے لئے تو ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہوہی گئے ہیں۔

سب سے آخر میں زیارت قبور کا مرحلہ آتا ہے، قبروں پر مزار اور قبیقیر کرنا، عرس اور میلے لگانا، چراغاں کرنا، کیولوں کی چا دریں چڑھانا، قبروں کو خسل دینا، قبر کے نزدیک یا دُور باادب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، قبر پر جھکنا، سجدہ کرنا، قبریا مزار کو بوسہ دینا، قبریا مزار کا طواف کرنا، قبر پر بیٹھ کرتلاوت کرنایا نمبر کھڑے ہونا، اہل قبور کے سامنے اپنی حاجات اور مشکلات پیش کرنا، انہیں حاجت رواسمجھ کر مرادیں مانگنا، نیز ان سے دعا کی درخواست کرنا، بیدہ سارے غیر مسنون افعال ہیں، جن کا تعلق زیارت قبور سے ہے اور



مسلمانوں کی کثیر تعداد تواب اور اجرکی نیت سے انہیں کئے جارہی ہے۔ زیارت قبور کے سلسلے میں اس افسوسنا کے حقیقت سے کون واقف نہیں کہ وطن عزیز کے صوبہ سندھ میں ''لواری'' کے مقام پرایک مزارالیا مجھی ہے جہاں سال بہ سال جج ادا کیا جاتا ہے۔ مزار کا طواف کرنے کے بعد با قاعدہ قربانی دی جاتی ہے۔ وید نہاواز'' بھی نظریاتی بنیادوں پر قائم ہونے والی دنیا کی واحد ریاست''اسلامی جمہوریہ پاکستان'' کو حاصل ہے کہ اس کے ایک شہر پاکستان (ضلع ساہوال) میں ایسا مزار بھی موجود ہے جہاں اللہ کے ایک نیک اورصالے بندے کی قبر پر مزار کے ساتھ بہتی دروازہ (باب جنت) تعمیر کیا گیا ہے جوسال بہ سال زائرین کے لئے کھولا جاتا ہے، ایک طرف نذرانے پیش کئے جاتے ہیں اور دوسری طرف جنت کی صافحان مہا فرمائی جاتی ہیں۔ عام آ دمی سے لے کرام اءاور وزراء تک سب کے سب آ تکھیں بند کرک خوان ہاتھوں سے دین و دنیا کی دولت اس ایمان اور یقین کے ساتھ لٹاتے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے دونوں ہاتھوں سے دین و دنیا کی دولت اس ایمان اور یقین کے ساتھ لٹاتے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے دونوں ہاتھوں سے دین و دنیا کی دولت اس ایمان اور یقین کے ساتھ لٹاتے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے دونوں ہاتھوں سے دین و دنیا کی دولت اس ایمان اور یقین کے ساتھ لٹاتے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے دونوں ہاتھوں سے دین و دنیا کی دولت اس ایمان اور یقین کے ساتھ لٹاتے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے دونوں ہاتھوں سے دین و دنیا کی دولت اس ایمان اور یقین کے ساتھ لٹاتے بی کہ ہم نے دونوں ہاتھوں سے دین و دنیا کی دولت اس ایمان اور یقین کے ساتھ لٹاتے کیا جاتے ہیں کہ ہم نے دین و دنیا کی دولت اس ایمان اور یقین کے ساتھ لٹاتے ہیں کہ ہم نے دین و دنیا کی دولت اس ایمان اور یقین کے ساتھ لٹاتے ہیں کہ ہم نے دین و دنیا کی دولت اس ایمان اور یقین کے ساتھ لٹاتے ہو جو باتے ہیں کہ ہم نے دین و دنیا کی دولت اس ایمان اور یقین کے ساتھ لٹاتے ہو کہ دولت اس ایمان اور یقین کے ساتھ لٹاتے ہو کہ دولت اس ایمان اور یقین کے ساتھ لڑا ہے دولت اس ایمان اور یکر کر واقعی اللہ کی دولت اس ایمان اور یقی کی دولت اس ایمان اور یقین کے دولت اس ایمان اور یقین کے دولت اس ایمان کی دولت اس ایمان اور یقین کی دولت اس ایمان کیا کہ کو دولت اس ایمان کی دولت اس کی دولت اس

زیارت قبور کا ایک اور المناک پہلویہ ہے کہ اللہ کے وہ نیک اور متی بندے جوساری عمر مخلوق خدا کو اسلامی طریقوں کے مطابق پاک صاف اور ستھری زندگیاں بسر کرنے کی تعلیم دیتے رہے ، لوگوں کوشرم و حیا ، عصمت وعفت کا درس دیتے رہے ، انہیں کے مرقد وں اور مزاروں کو آج منشیات کے کاروباری مراکز اور فحاشی و بے حیائی کے اڈے بنادیا گیا ہے۔ پاکستان کے پیماندہ اور دور در از علاقوں میں مزاروں اور غانقا ہوں پر جنم لینے والی داستانیں سنیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے ۔ لوگ سب کچھاپی آئکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں ، لیکن ایمان کے ضعف اور عقیدے کے بگاڑ کا بیعالم ہے کہ پھر بھی '' تو اب دارین'' عاصل کرنے کے لئے کھنچے چلے آتے ہیں ۔

قارئین کرام! غور فرمائیں کہ جنازے کے مسائل میں دین کے نام پرشامل کئے گئے رسم ورواج،
بدعات اور شرک کی کتنی چھوٹی بڑی گیڈنڈیاں مل کرشرک کی عظیم شاہراہ تغییر کردیتی ہیں۔اگریہ کہا جائے کہ
دین میں رائج تمام ترشرک و بدعت میں سے تو نے فیصد کا تعلق صرف جنازے کے مسائل سے ہے، تواس
میں قطعاً کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ شرک کی فدمت میں قرآن مجیداور ذخیرہ احادیث کھرا ہوا ہے۔ چند قرآنی

پیرو مرقبل کومت پاکستان نے اس پر پابندی لگادی تھی لیکن نظام جاہلیت کے خافطوں اور علمبرداروں نے اس کے خلاف عدالت میں
دیدوائر کرر کھی ہے



#### آیات اوراحادیث ملاحظه فرمائیں۔

- 1 سوره مائده میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:
- ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوْهُ النَّارُ ۞ (72:5)

  "جس نے الله تعالی کے ساتھ شرک کیااس پراللہ نے جنت حرام کردی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔''
  - اسور ہنساء میں اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہیں:
- ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهُ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۞ (48:4)
  "الله كه بال شرك كي كوئي بخشش نهيس اس كعلاوه اورسب يجهمعاف موسكتا ہے جسے وہ معاف كرنا
  عاہے۔"
  - 3 سورة الزمر میں اللہ یاک کا فرمان ہے:
- ﴿ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَ لَتَكُونْنَ مِنَ الْخَاسِرِيْنِ ۞ (65:39)

  "اع نبي! اگرآپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو تمہار اسارا کیا کرایا ضائع ہوجائے گا اور تم خسارہ یانے والوں میں سے ہوجاؤگے۔"
  - 4 سورة الشعراء میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:
- - التوبه میں الله سجانه وتعالی کاار شادمبارک ہے:
- ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْ ا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْ الِلْمُشْرِكِيْنَ وَ لَوْ كَانُوْ ا اُوْلِيْ قُرْبٰي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ٥ ﴾ (113:9)
- ''نبی اور اہل ایمان کو بیزیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں جا ہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ مشرک جہنمی ہیں۔''
  - ضحیح بخاری ومسلم کی ایک حدیث شریف ملاحظه ہو:



عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴾ قَالُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ) قَالُوا : يَا رَسُوْلُ اللهِ ﴾ قَالُ اللهِ هَا هُنَّ؟ قَالَ ((اَلشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَ قَتْلُ النَّفْسَ الَّتِيْمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ کہتے ہیں رسول اللہ عُلِیْاً نے فرمایا"(لوگو!) سات ہلاک کرنے والی باتوں سے بچو، صحابہ کرام ڈٹائٹٹ کے عرض کیا" یا رسول اللہ عُلِیْاً! وہ سات باتیں کون می ہیں؟" آپ عُلِیْاً نے فرمایا" آپ عُلِیْاً! وہ سات باتیں کون می ہیں؟" آپ عُلِیْاً نے فرمایا" آپ اللہ کے ساتھ شرک کرنا آپ جادوکرنا آپ ناحق سی جان کوئل کرنا آپ سود کھانا آپ بیتم کا مال (ناجائز طریقے سے ) کھانا آپ میدان جنگ سے بھا گنا آپ ایماندار، پاکدامن اور بھولی بھالی عورتوں برتہمت لگانا۔"

صنداحدی ایک حدیث میں حضرت معافر والنین کہتے ہیں مجھے رسول اللہ مَالَّیْمَ نے اس بات کی وصیت فرمائی کہ:

((لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَ إِنْ قُتِّلْتَ اَوْ حُرِّقْتَ ))

''ا ہے معاذ!اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی وشریک نہ طہرانا خواہ تجھے قبل کردیا جائے یا جلادیا جائے۔''
مذکورہ بالا آیات اور احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ صرف شرک ہی وہ واحد گناہ
ہے جواللہ کے نزدیک نا قابل معافی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دوٹوک فیصلہ کررکھا ہے
کہ اس کے مرتکب پر جنت حرام ہے اور مشرک کا ابدی ٹھکا نہ جہنم ہے۔ سارے قرآن مجید میں اتی شدید
سنبیہ کی دوسرے گناہ کے بارے میں نہیں آئی کہ براہ راست رسول اللہ منگائی کو کاطب کر کے فرمادیا گیا ہو
منبیہ کی دوسرے گناہ کے بارے میں نہیں آئی کہ براہ راست رسول اللہ منگائی کو کاطب کر کے فرمادیا گیا ہو
گاور ہماری سزا سے نہ ہی سکو گے۔''اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبی اکرم منگلی کو بلکہ تمام مسلمانوں کو مشرک
کے مرنے کے بعد اس کے لئے دعائے بخشش تک کرنے سے منع فرمادیا ہے۔خود رسول اللہ منگلی کو اس
انسان کود نیا و آخرت میں ہلاک کرنے والی باتوں میں سے شرک کو سرفہرست شارفر مایا اور اپنے صحافی کو اس

(1) KOMON K

نبی اکرم مَنْ اللّهُ عَلَیْمُ کے اسوہ حسنہ سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ مُنْ اللّهُ عَلَیْمُ اللّه عَلَیْمُ کے کسی بھی موقع پر شرک کے معاملے میں معمولی سے معمولی مداہنت بھی گوارا نہیں فرمائی۔ کی زندگی میں جب رسول اللّه مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْمُ لَهُ عِلْمُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَى الللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي

کی زندگی میں ہی جب رسول اکرم مُنگائیاً کو مصالحت کی غرض سے پیش کش کی گئی کہ ایک سال آپ (مُنگائیاً) کے معبود کی عبادت کر کی ایک سال ہم آپ (مُنگائیاً) کے معبود کی عبادت کر لیا کریں اور ایک سال ہم آپ (مُنگائیاً) کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم مُنگائیاً کی زبان مبارک سے یہ دوٹوک اور واضح اعلان کروادیا:

﴿ قُلْ يَا يُهَا الْكَفِرُوْنَ ۞ لاَ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۞ وَ لاَ اَنْتُمْ غَبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۞ وَلاَ اَنْتُمْ غَبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ۞ لَكُمْ دِیْنُكُمْ وَلِیَ دِیْنِ ۞ وَلاَ اَنْتُمْ غَبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ۞ لَكُمْ دِیْنُكُمْ وَلِیَ دِیْنِ ۞ ﴿ وَلاَ اَنْتُمْ غَبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ۞ لَكُمْ دِیْنُكُمْ وَلِیَ دِیْنِ ۞ ﴿ وَلاَ اَنْتُمْ غَبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ۞ لَكُمْ دِیْنُكُمْ وَلِیَ دِیْنِ ۞ ﴿ وَلاَ اَنْتُمْ غَبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ۞ لَكُمْ دِیْنُكُمْ وَلِی دِیْنِ ۞ ﴿ وَلاَ اَنْتُمْ عَبِدُونَ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَا اَعْبُدُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ال

"اے مجر! کہد دیجئے ایک اللہ کی بندگی سے انکار کرنے والو! میں ان کی عبادت نہیں کرتا، جن کی عبادت تم کرتے ہو، ختم اس کی عبادت کرنے والے ہوجس کی عبادت میں کرتا ہوں اور خد میں ان کی عبادت کرنے واللہ ہوں جن کی عبادت کرنے والے ہوجس کی عبادت میں کرتا ہوں بہتر ہواور ختم اس کی عبادت کرنے والے ہوجس کی عبادت میں کرتا ہوں بتہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین۔"

9 ہجری میں طائف سے ہو ثقیف کا وفد قبول اسلام کے لئے حاضر خدمت ہوا تو بہ شرط پیش کی کہ اگر تین سال تک ہماری امیدوں ، حاجت روا ئیوں اور مشکل کشائیوں کے مرکز ''لات'' کو نہ تو ڑا جائے تو ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ رسول اکرم مُثَاثِیَّا نے ان کی بہ شرط کسی قیمت پر قبول نہ فر مائی بلکہ وفد کے ایمان لانے کے بعد رسول اکرم مُثَاثِیًا نے وفد کے ساتھ ہی جناب سفیان بن حرب رٹاٹیُوُا ور مغیرہ بن شعبہ رٹاٹیُو کو روانہ فرمادیا کہ جاؤسب سے پہلے ان کا بت تو ڑکر آؤ۔ ایمان کے ضعف اور عقیدے کے بگاڑ کی انتہا ملاحظہ

ہوکہ طائف پہنچ کررسول اللہ مَثَالَیْمُ کِنمائندے بت توڑنے گئے تو سارے شہر کے بچے ، بوڑھے ،عورتیں اور مرداُ منڈ کرجمع ہو گئے کہ دیکھیں ان لوگوں پر کیسے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ مشرکین طائف کی پرستش اور پوجا کے مرکز ، نذریں ، نیازیں اور چڑھاوے وصول کرنے والا معبود ، تو حید پرستوں کی ضربوں سے ریزہ ریزہ ہوتا رہا ، دیکھنے والے چران وسششدر ہوتے رہے اور نظام تو حید کے علم بردارا پنافرض ادا کرکے خدمت اقدس میں واپس تشریف لے گئے۔

دراصل دین اسلام میں عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے جس پرتمام اعمال کی جز ااور سزا کا انحصار ہے۔اگر عقیدہ شرک سے پاک اور صاف ہے تو اعمال کی کوتا ہیوں اور لغز شوں کی بخشش اور معافی کی پختہ امیدر کھنی چاہئے، لیکن اگر عقیدے میں شرک کی آمیزش ہے تو پھر پہاڑوں کے برابر نیکیاں بھی کسی کامنہیں آئیں گی۔

ہمارے معاشرے کا یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعدادالیں ہے جو محض جہالت اور غلط را جہنمائی کی وجہ سے شرکیہ افعال کا رِثوا بسمجھ کر کررہی ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو معاشرے کے رسم و رواج ، آباؤا جداد کی اندھی تقلید اور خاندانی عادات کی بوجمل زنجیروں میں جکڑے ہوئے بادل نخواستہ اس راستے پرچل رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان زنجیروں کو کاٹ پھینکا جائے کیکن انہیں کہیں سے را ہنمائی میسر نہیں آتی۔ جہالت کے اندھیروں سے وہ نکانا چاہتے ہیں، کیکن انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔

کھے یہی حال ان دینی جماعتوں کا بھی ہے جو وطن عزیز میں اس وقت نفاذ اسلام یا اسلامی انقلاب برپاکرنے کی جدو جہد فر مار ہی ہیں۔ بعض جماعتیں اپنے عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے خود شرک میں مبتلا ہیں۔ بعض جماعتیں سیاسی مصلحتوں کی خاطر اس مسکلے سے دامن بچاکر چلنے میں ہی اپنی کا میا بی بجھتی ہیں۔ بعض جماعتیں ویسے ہی شرک کو دوسرے یا تیسرے درجہ کا گناہ بجھتی ہیں اور بعض جماعتیں اپنے اندرونی انتشار کے باعث اس اہل ، نظر نہیں آئیں کہ وہ خالص تو حید کی بنیاد پر اسلامی انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ اسلامی انقلاب کے لئے پاک سرز مین کی تاریخ کسی ایسے رجل رشید کی منتظر ہے جو جہاد کے ذریعے خالص نظام تو حید کی بنیاد پر انقلاب برپا کرنے کاعلمبر دار ہو۔

یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدہ ہے جہاں لا َالْہِ الْہِ الْمِ

اس صورت حال میں قرآن وسنت کے علمبر داراور شرک و بدعت سے بیزار نو جوانوں کواپنی ذمہ داری محسوں کرنی چاہئے اور یہ پختہ عہد کرنا چاہئے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں، گھربار ہویا حلقہ احباب، اتباع سنت کی شمع روش کریں گے، سنت رسول منالیا کیا جان عام کریں گے اور اس کے مقابلہ میں معاشرے کے بنائے ہوئے رسم ورواج، خاندانوں کی بنائی ہوئی روایات، آباؤاجداد کی اختیار کی ہوئی جاہلا نہ عادات، علمائے سوء کی بنائی ہو بدعات اور غیر مسلموں سے مستعار کئے ہوئے تصورات کالحہ بھر کے لئے بھی ساتھ نہیں دیں گے۔

اتباع سنت کی دعوت دینے والوں کو بیہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہئے کہ اولاً آج کا زمانہ ہیں یا تمیں سال قبل کے زمانہ سے بہت مختلف ہے۔ تعلیم نے لوگوں کے سو چنے اور شجھنے کے انداز بدل دیئے ہیں، روشن خیالی پیدا ہوئی ہے۔ ثانیاً یہ کہ اتباع سنت کا موقف اس قدر جاندار اور مدلل ہے کہ تعصب اور فرقہ وار بیت سے پاک ذہن رکھنے والے ہر پڑھے لکھے مسلمان کے دل ودماغ میں فوراً اتر جاتا ہے، الہذا زندگی کے ہر معاملے میں ہر جگہ اتباع سنت کی دعوت پورے اعتماد اور پوری قوت کے ساتھ سراو نچا کر کے دہجئے کے فقط یہی دین حق ہے۔

﴿ ذُلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ آكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ ﴾ (30:30) ﴿ ذُلِكَ الدِّيْنُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ آكْثُر النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ ﴾ (30:30) ''يهى سيدهى راه ہے، ليكن اكثر لوگن بيں جانتے''

00

 نہیں ہے''غیر مسنون ہے''کے الفاظ میں درج کردیا گیا ہے۔ چونکہ تمام مسلمانوں کے نزدیک سب سے پہلے رسول اکرم مُثاثِیم کا قول وفعل اور اس کے بعد صحابہ کرام رُکائیم کی زندگیوں کا عمل ہی دین حق کا اصل معیار ہے، لہذا بعد کے اختلافی مسائل اور مباحث میں پڑنے سے ہم نے گریز کیا ہے۔ قارئین کرام کی سہولت کے پیش نظر ہرموضوع سے متعلق''غیر مسنون امور''باب کے آخر میں یکجا کردیئے گئے ہیں۔

صحت ِ احادیث کے معاملے میں اتن وضاحت ہی کافی ہے کہ اہل سنن کی روایت کردہ معروف حدیث عَن ابْنِ عَبّاس رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ مَا قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْدِ وَ اللّٰہ مَتَّخِذِیْنَ عَلَیْهَا اللّٰم سَاجِدُ وَ السُّرُجُ "حضرت ابن عباس ڈاٹی کہتے ہیں رسول الله سَالیّا نے قبروں کی زیارت کرنے والی ورتوں ، قبروں پر مساجد تعمیر کرنے والوں اور قبروں پر چراغاں کرنے والوں پر لعنت فر مائی ہے۔ "محض اس لئے شامل نہیں کی گئی کہ اس کی سند میں ضعف ہے۔ ساری کتاب میں صحیح اور حسن درجہ کا معیار قائم رکھنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ اس کے باوجودا گرکوئی حدیث ضعیف ہوتو براہ کرم ضرور آگاہ فرما ئیں تا کہ ہم اگلی اشاعت میں اس کی تصحیح کرسکیں۔

بعض کرم فرماؤں نے اصطلاحات حدیث کی تعریف کے اختصار اور مزید اقسام کی طرف توجہ دلائی ہے جو بالکل مناسب ہے، لیکن اس ایک صفح کے مختصر نقشہ سے ہمارا مقصد اصطلاحات حدیث کے بار سے میں مکمل معلومات فراہم کرنانہیں بلکہ عام پڑھے لکھے حضرات جو علم حدیث سے لاعلمی کے باعث ہر حدیث کو بلا تعامل صغیف کہہ دیتے ہیں کے ذہنوں سے میتاثر دور کرنام تقصود ہے کہ علم حدیث کوئی معمولی چیزئیں بلکہ میدا یک ایسا بحر پیکراں ہے جس پر بات کرنا ہرآ دمی کے بس کی بات نہیں محدثین کرام شاش کا احادیث قبول کرنے کے لئے شرا نظم مقرر فرمانا۔ حدیث کے راویوں کے حافظے، تقوی ، دیانت ، صدافت اور عقیدہ کی کڑی چھان پھٹک کر کے حدیث کو مختلف اقسام میں تقسیم فرمانا حدیث بیان کرتے ہوئے مختلف مواقع کے لئے مختلف الفاظ مثلاً حَدَّثَنَا ، اَخْبَرَنَا ، اَنْبَانَا وغیرہ استعال فرمانا، کتب احادیث کی الگ الگ اصطلاحات وضع فرمانا ، بیسب اس بات کا شوت ہیں کہ خود محدثین کرام حدیث کے معاملے میں کس قدر مختاط سے ، کجا کہ ایک عام آ دمی بلاسو ہے سمجھے ہر بات کو حدیث کہہ کربیان کردے یا حدیث کوفوراً ضعیف کہہ کرمستر دکردے۔ دیئے گئے مختصر نقشہ سے المحمد للہ! بیہ مقصد یوری طرح حاصل ہوتا ہے۔



#### جنازے كے مسائل .....بسم الله الرحلن الرحيم

جنازے کے بعض مسائل بڑے ہی نازک اور حساس تھے۔اللّٰہ کریم سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے میری تمام ترعلمی عملی کم مائیگی کواپنے دامن رحمت میں ڈھانپ لے۔آمین! عمل نے کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ متن حدیث ،صحت ِ حدیث ، ترجمہ یا مسائل میں کسی بھی

علائے کرام کی خدمت میں کزارس ہے کہ مین حدیث، صحت ِحدیث، ترجمہ یا مسائل میں سی بھی جگہ کوئی غلطی ہوتو براہ کرم! ضرور مطلع فر مائیں۔ان شاءاللہ!اگلی اشاعت میں اس کی تھے کردی جائے گی۔

کتاب کی نظر ثانی والدمحتر م حافظ محمد ادریس کیلانی صاحب (مرحوم) نے فر مائی۔اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے کتاب کے بہترین پہلوؤں کو شرف قبولیت عطافر مائے اور اس کے اجرو تو اب میں میرے والدین محتر مین کو بھی شامل فر مائے۔آ مین!

قارئین کرام سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اشاعت حدیث کی خدمت کا یہ سلسلہ مزید مخت اور خلوص سے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتب احادیث کوعوام الناس کے استفادہ کا ذریعہ بنا کے جو کسی نہ کسی لحاظ سے ان کی تیاری میں حصہ لے رہے ہیں۔

گران تمام حضرات کی بخشش کا سبب بنائے جو کسی نہ کسی لحاظ سے ان کی تیاری میں حصہ لے رہے ہیں۔

﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۞ وَ تُبْ عَلَیْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْم ۞

محمد اقبال كيلاني عفى الله عنه

جامعه ملك سعود ، الرياض المملكة العربية السعودية 28رمضان المبارك ، 1406هـ



# قَبْ لَ الْمَرَضِ بیاری سے پہلے

### مُسئلہ 1 صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا چاہئے۔

عَنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَخَذَ رَسُوْلُ اللّهِ فَي بِمَنْكِبِيْ فَقَالَ: ((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ)) وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ مَا يَقُوْلُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَ خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ • خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حضرت عبدالله بن عمر شائن کہتے ہیں رسول الله مَثَاثَیْمُ نے میرا کندھا پکڑا اور فر مایا ' عبدالله! دنیا میں مسافریاراہ چلنے والے کی طرح زندگی گزارو۔' چنانچے عبدالله بن عمر شائن کہا کرتے ہے''اگرشام کرلو، تو صبح کا انتظار نہ کر واور صحت کو بیاری سے پہلے اور زندگی کوموت سے پہلے غنیمت جانو۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ((نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ أَلصِّحَةُ وَالْفَرَاغُ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۞

<sup>•</sup> مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 2092

<sup>•</sup> مختصر صحيح بخارى للزبيدى ، رقم الحديث 2091



# بَابُ الْمَصرَضِ وَالْعِصيَادَةِ بيارى اوربيار برسى كے مسائل

# مسئلہ 2 مریض کی عیادت نہ کرنے والے سے قیامت کے دن سوال کیا جائے سے

<sup>•</sup> مختصر صحيح مسلم، للالباني، رقم الحديث 1465

20

رب العالمين ہے، ميں مجھے کھانا کيسے کھلاتا؟'الله تعالی ارشاد فرمائے گا'' کيا مجھے معلوم نہيں تھا کہ مير بے فلال بند بے نے تجھ سے کھانا انگاليکن تو نے اسے کھانا نہ کھلا يا تواسے کھانا کھلا دیتا تواس کا ثواب مجھ سے ماصل کر لیتا۔'(ایک اور آ دمی سے پوچھاجائے گا)''اے ابن آ دم! ميں نے تجھ سے پانی طلب کيا تو نے مصل کر لیتا۔'ابن آ دم عرض کرے گا''الے مير بے رب! تو رب العالمين ہے ميں مجھے پانی کيسے پلاتا؟''الله تعالی ارشاد فرمائے گا''مير بے فلال بند بے نتجھ سے پانی مانگا تو نے اسے پانی نہ پلايا، کيا کھے معلوم نہ تھا کہ اگر تواسے پانی پلاتا تواس کا ثواب مجھ سے پالیتا۔''اسے مسلم نے روایت کيا ہے۔

#### مَسئله 3 مریض کی عیادت کا ثواب۔

عَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ (يَقُوْلُ مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا مَشَى فِيْ خَرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ فَإِنْ كَانَ غُدُوةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ الْفَ مَلَكِ حَتَّى يَمْسِى وَ إِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ الْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِى وَ إِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ الْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِى وَ إِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ الْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ )) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ • (صحيح)

حضرت علی می الدینہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ می اللہ می اللہ علی کی عیادت کے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ اگر (عیادت کا وقت) صبح کا ہوتو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں، اگر شام کا وقت ہوتو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں، اگر شام کا وقت ہوتو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں، اگر شام کا وقت ہوتو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں۔ اسے احمد، ابن ماجدا ورتر فدی نے روایت کیا ہے۔

### مَسٹله 4 غیرمسلم کی عیادت کرنا جائز ہے۔

عَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّ غُلامًا لِيَهُ وْدٍ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِي ۚ فَ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِي ۗ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّبِي اللَّهُ اللَّهِ عَانَ يَخُودُهُ فَقَالَ ((أَسْلِمْ )) فَأَسْلَمَ \_ رَوَاهُ الْبُخَارِي ٥

حضرت انس شی اللیوند سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی اکرم منگالیونی کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیار ہوا تو آپ منگالیونی اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے (دوران عیادت) آپ منگالیونی اسے کہا

- صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 1183
  - مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 679



''مسلمان ہوجا۔'' تو وہ مسلمان ہو گیا۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

### مسئله 5 بیار کی عیادت کے وقت درج ذیل الفاظ سات مرتبہ کہنے مسنون ہیں۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِ فَقَالَ ((مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ اَجَلُهُ ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَشْفِيكَ ، اللَّ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَرَضِ \_ رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ • (صحيح)

حضرت عبدالله بن عباس خیار الله عنی این سے روایت ہے کہ رسول الله منگالیّا آب فرمایا'' جب کوئی شخص کسی مریض کی بیار پرسی کرے اور سات مرتبہ بیکلمات کہے'' میں عرش عظیم کے مالک بزرگ و بَرَ تَر الله کی ذات سے تیرے لئے شفا کا سوال کرتا ہوں ،۔'' توالله تعالی اسے شفادیتا ہے بشر طیکہ اس کی موت کا وقت نہ ہو۔'' اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

### مُسئله 6 بیاری میں ناشکری کےالفا ظمنہ سے نہیں نکا لنے جا ہئیں۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ ﴿ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيِّ يَعُوْدُهُ قَالَ وَ كَانَ النَّبِيُ ﷺ ذَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيِّ يَعُوْدُهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيْضِ يَعُوْدُهُ ، قَالَ ((لا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى )) قَالَ: قُلْتُ طَهُوْرٌ ، كَلاَّ بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُوْرُ أَوْ تَثُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيْرٍ تُزِيْرُهُ الْقُبُورَ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ ((فَنَعَمْ إِذًا)) رَوَاهُ الْبُخَارِيّ ٤ أَوْ تَثُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيْرٍ تُزِيْرُهُ الْقُبُورَ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ ((فَنَعَمْ إِذًا)) رَوَاهُ الْبُخَارِيّ ٤

حضرت ابن عباس محالیہ اللہ علیہ اکرم مکا لیے آبا ایک بدّ وکی عیادت کے لئے تشریف لائے ۔ بن اکرم مکا لیے آبا کی اگرم مکا لیے آبا کی معمول مبارک تھا کہ جب سی مریض کی عیادت کے لئے تشریف لاتے تو فرمات '' فکر نہ کرید بیاری تہمیں گنا ہوں سے ان شاء اللہ پاک کردے گی۔'' چنا نچہ آپ مکا لیے آپ مکا

- صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2663
  - 🛭 مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 1511



### مسئلہ <sub>7</sub> بیار برسی کے وقت مریض کے پاس تسلی اور حوصلہ دلانے والی باتیں کرنی جا ہئیں۔

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ((إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ أَوِ الْمَيّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَ بِّكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ • أَوِ الْمَيّتَ فَقُوْلُوْنَ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

### مسئله 8 بیاری کوبرانہیں کہنا جا ہئے۔

### مسئلہ و بیاریاں اور تکلیفیں مسلمانوں کو گنا ہوں سے پاک کرنے اور درجات بلند کرنے کا باعث بنتی ہیں۔

عَنْ عَبْدِاللّهِ ﴿ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي ۚ ﴿ فَمَ مَرْضِهِ فَمَسَسْتُهُ وَهُوَ يُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا وَ ذَٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ ، قَالَ وَعْكًا شَدِيْدًا وَ ذَٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ ، قَالَ (أَجْلُ وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذَى ، إلاّ حَاتَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ ، كَمَا تَحَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ٥ الشَّجَرِ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ٥

حضرت عبدالله نئ الدیم میں نبی اکرم منگالیا کی خدمت میں حاضر ہوااس وقت آپ منگالیا کی خدمت میں حاضر ہوااس وقت آپ منگالیا کی شدید بخار میں بنتلا تھے۔ میں نے عرض کیا ''آپ کو شدید بخار ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو دو ہراا جر ملتا ہے۔''آپ منگالیا کی خدمت کیا نے ارشاد فر مایا ''ہاں! جب کسی مسلمان کوکوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح (خزاں رسیدہ) درخت کے بیتے جھڑتے ہیں۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ ( مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ

<sup>●</sup> مختصرصحیح مسلم ، للالبانی ، رقم الحدیث 402

<sup>🛭</sup> مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 1953



#### جنازے کے مسائل ..... ہیاری اور بیار پرس کے مسائل

مِنْهُ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ •

حضرت ابو ہریرہ ٹی الیو کہتے ہیں رسول الله مَنَّا لَیُّمِ نے فرمایا'' جس شخص سے الله تعالی بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

### مسئلہ 10 بیاری کے دوران بیار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِ فَالَ ((خَمْسُ دَعُواتٍ يُسْتَجَابُ لَهُ نَ دَعْ وَة الْمَظْلُوم حَتَّى يَنْتَصِرَ وَ دَعْوَة الْحَاجِّ حَتَّى يَصْدُرَ وَ دَعْوَة الْحَاجِ حَتَّى يَصْدُرَ وَ دَعْوَة الْمَجَابُ لَهُ نَ دَعْ وَة الْمَطْلُوم حَتَّى يَنْرَأً وَ دَعْوَة الْآخِ لِلَّ خِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ الْمُحَاجِ حَتَّى يَقْعُدَ وَ دَعْوَة الْمَرِيْضِ حَتَّى يَبْرَأً وَ دَعْوَة الْأَخِ لِلَّ خِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ الْمَعْقِي اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

حضرت عبدالله بن عباس خلافی سے روایت ہے کہ نبی اکرم سکا لیکن کے فرمایا ''یا کئی (آ دمیوں کی)
دعا ئیں قبول کی جاتی ہیں ﴿ مظلوم کی دعا یہاں تک کہ بدلہ لے لے ﴿ حاجی کی دعا یہاں تک کہ (گھر)
واپس لوٹے ﴿ عَاجِهِ لَی دعا یہاں تک کہ وہ جہاد سے فارغ ہوجائے ﴿ مریض کی دعا یہاں تک کہ ٹھیک
ہوجائے ﴿ بِعَالَی کی بھائی کے لئے غائبانہ دعا۔'' پھر آپ سکا لیکن فرمایا ''ان تمام دعاؤں میں سے
جلدی قبول ہونے والی دعا بھائی کی بھائی کے لئے غائبانہ دعا ہے۔'' اسے بیہی نے زوایت کیا ہے۔

### مسئله 11 علاج کراناسنت ہے، کیکن علاج کے لئے حرام چیزیں استعال کرنامنع

عَنْ أُسَامَةِ بْنِ شَرِيْكٍ ﴿ قَالَ: قَالَتِ الْأَعْرَابُ يَا رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ أَلاَ نَتَدَاوَى؟ قَالَ ((نَعَمْ يَا عِبَادَ اللهِ ﷺ أَلاَ نَتَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شَفَاءً ـأَوْ قَالَ دَوَاءً ـ إِلاَّ دَاءً وَالْعَدُ مَا عُوَ؟ قَالَ ((أَلْهَرَمُ )) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ ۗ (صحيح) وَاحِدًا)) قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَ مَا هُو؟ قَالَ ((أَلْهَرَمُ )) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (مِذِيُّ (صحيح) حضرت اسامه بن شريك مُن اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَل

<sup>■</sup> مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 1951

و مشكوة المصابيح ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2660

<sup>•</sup> صحيح سنن الترمذي، للالباني، الجزء الثاني، رقم الحديث 1660

#### جنازے کے مسائل ..... ہیاری اور بیار پری کے مسائل

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: نَهْى رَسُوْلُ اللّهِ ﴾ (عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ )) رَوَاهُ الْحُمَدُ وَ اَبُوْدَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَة • (صحيح)

حضرت ابو ہریرہ ٹئی اللہ عنی اللہ عنی اللہ عنی اللہ عنی اللہ عنی اللہ عنی علاج کے لئے حرام چیزیں استعال کرنے سے منع فرمایا ہے۔''اسے احمد، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ ﴿ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﴾ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِيْ دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﴾ (عَنْ قَتْلِهَا) \_ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ اللَّهِ عَنْ ضَفْدَعٍ لَحْمَلُهَا فِي دَوَاءُ اللَّهِ عَنْهَاهُ النَّبِيُّ ﴾ (صحيح)

حضرت عبدالرحمٰن بن عثمان خی الدعند سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے نبی اکرم مَثَاثَیْتِمْ سے مینڈک کو دوا میں استعال کرنے کا مسکلہ پوچھا تو نبی اکرم مَثَاثِیْتِمْ نے اسے مارنے (اور دوا میں ڈالنے سے) منع فرمایا۔ اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

حضرت طارق بن سوید جعفی می الدیم نے نبی اکرم منگالیّایِّا سے شراب کے بارہ میں سوال کیا تو آپ منگالیّایِّا نے اس کے استعال سے منع فر مایا، اس کا بنانا نا پیند فر مایا۔ حضرت طارق می الدیم نے عرض کیا'' میں دوا تیار کرنے کے لئے شراب بناتا ہوں۔''رسول الله مَنگالیّایِّا نے فر مایا'' شراب دوانہیں بلکہ بیاری ہے۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 12 رسول الله مَنَّى اللهُ مَنَّى اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الله

- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثاني، رقم الحديث 1667
- ع صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2660
  - مختصر صحیح مسلم ، للالبانی ، رقم الحدیث 1279
- صحيح سنن ابى ماجة ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2799

#### جنازے کے مسائل .... بیاری اور بیار پرسی کے مسائل

حضرت ابو ہریرہ ٹی النظم نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگاٹیا آنے فرمایا'' بخارجہنم کی بھٹی میں سے ایک بھٹی ہے، اسے شنڈے پانی سے ختم کرو''اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

### مَسئله 13 نبی اکرم مَثَالِثَائِمُ ول کے مریضوں کے لئے حریرہ تجویز فرمایا کرتے تھے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ عَنْهَا لَا اللهِ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْهَا لَا اللهِ اللهِ عَنْهَا اللهِ اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَالِمُ عَنْهُمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ

حضرت عائشہ مخالیہ خا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا کُوفر ماتے ہوئے ساہے کہ 'تلبینہ دل کے مریضوں کے لئے راحت بخش ہے اور عُمول کو ملکا کرتا ہے۔'اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: چھانے بغیر 'بُو'' کے آٹے کا حلوہ تلبیہ یا حریرہ کہلاتا ہے۔

### مسئلہ 14 نبی اکرم مَثَاثِیَّا مُمونیہ میں عود ہندی استعال کرنے کی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔

عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ عَلاَمَهُ تَدْغَرْنَ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا تَدْغَرْنَ أَوْ لاَدَكُنَّ بِهِٰذَا الْعِلْقِ عَلَيْكُنَّ بِهِٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ ﴾) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ﴿

### مسئله 15 نبی اکرم مَثَالِثَائِمْ نے دردشقیقہ (آ دھے سرکا درد) کاعلاج کھنے لگوا کر کیا۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ الْحَتَجَمَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِيْ رَأْسِهِ مِنْ شَقِيْقَةٍ كَانَتْ بِهِ \_ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ٩

- مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 1471
- عنصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 1477
  - € كتاب الطب ، باب الحجم من الشقيقة

#### جنازے کے مسائل ..... ہیاری اور بیار پرس کے مسائل

حضرت عبدالله بن عباس ش النش سے روایت ہے کہ رسول الله منگالله اُن عبالت احرام میں در دشقیقہ کی وجہ سے تچھنے (سوئی، استرایا بلیڈ وغیرہ سے خون نکالنا) لگوائے۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

#### مَسئله 16 عرق النساء (جوڙون کادرد) کاعلاج۔

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴾ يَقُولُ ( (شِفَاءُ عِرْقِ النِّهِ ﴾ يَقُولُ ( (شِفَاءُ عِرْقِ النِّسَا أَلْيَةُ شَا ةٍ اَعْرَابِيَّةٍ تُذَابُ ثُمَّ تُجَزْأُ ثَلاَ ثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرِّيْقِ فِى كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ )) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ • (صحيح)

حضرت انس بن مالک میں ایک میں میں نے رسول اللہ منگالیا کی کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ ''عرق النسا کاعلاج جنگلی بکری کے سرین (چونڑیا چوکلا) میں ہے۔اسے اچھی طرح گلایا جائے پھراس کے تین حصے کئے جائیں اور ہرروز نہار مندا یک حصہ پیا جائے۔''اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

### مَسئلہ 17 خون روکنے کے لئے حضور اکرم مَنَّاتَیَّاتِمِ نے ٹاٹ کی راکھ استعال فرمائی۔

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ تَغْسِلُ جُرْحَ رَسُوْلِ اللهِ ﴿ وَعَلِى بْنُ اَبِى طَالِبِ ﴿ يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمَجَنِ ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ الْمَاءَ لاَ يَزِيْدُ الدَّمِ الاَّكَثْرَةَ اَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ الْمَاءَ لاَ يَزِيْدُ الدَّمِ الاَّكَثْرَةَ اَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ خَصِيْرٍ فَاحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا فَاسْتَمْسَكِ الدَّمُ - رَوَاهُ البُخَارِيُ ﴾

### مسئله 18 نبی اکرم مَنَاقَائِظِ نے دل کے لئے عجوہ تھجورتجویز فرمائی نیز عجوہ تھجور (مدینہ

<sup>●</sup> صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2788

<sup>●</sup> كتاب المغازى ، باب ما اصاب النبي ك من الجراح يوم احد

#### جنازے کے مسائل ..... ہیاری اور بیاری کے مسائل

### منورہ میں تھجور کی ایک خاص قشم ) زہراور جادو کا بھی علاج ہے۔

عَنْ سَعْدٍ ﴿ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ يَقُولُ ( مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْم سَمُّ وَ لاَ سِحْرٌ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ • تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْم سَمُّ وَ لاَ سِحْرٌ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ •

حضرت سعد منی الدیند کہتے ہیں میں نے رسول الله منگالیکی کفر ماتے ہوئے سنائے جوشخص جس روز مسلامی کے وقت سات مجودی کھائے اس روز وہ زہر اور جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

### مسئلہ <u>19</u> کلونجی بہت سی بیار یوں کا علاج ہے۔

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﴿ السَّامَ )) وَالسَّامُ اَلْمُوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ اَلشُّوْنِيْزُ لَهُ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ﴾ عَلَيْهِ ٤ عَلَيْهُ ٤ عَلَيْهِ ٤ عَلَيْهِ ٤ عَلَيْهِ ٤ عَلَيْهُ ٤ عَلَيْهُ ٤ عَلَيْهُ ٤ عَلَيْهُ ٤ عَلَيْهُ ٤ عَلَيْهُ ٤ عَلَيْهِ ٤ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ٤ عَلَيْهِ ٤ عَلَيْهِ ٤ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ٤ عَلَيْهِ ٤ عَلَيْهِ ٤ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ٤ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ٤ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْ

حضرت ابو ہریرہ نی الله عن اله عن الله عن الله

# مسئلہ 20 نبی اکرم سکا تی آگرم کا علاج کرنے کے لئے مہندی استعال فرماتے تھے۔

عَنْ سَلْمٰی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا مَوْلاَةُ النَّبِیِ ﷺ قَالَتْ: کَانَ لاَ يُصِیْبُ النَّبِی ﷺ قَوْحَةٌ وَلاَ شَوْکَةٌ إلاَّ وَضَعَ عَلَیْهِ الْحَنَّاءَ ۔ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ﴿ (حسن) قَوْحَةٌ وَلاَ شَوْکَةٌ إلاَّ وَضَعَ عَلَیْهِ الْحَنَّاءَ ۔ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ﴿ (حسن) نَی اکْرُم مَنَّ اللَّیْمُ کَی فادمه حضرت ملی می ایک جب بھی نبی اکرم مَنَّ اللَّیْمُ کی فادمه حضرت ملی می ایک میں کہ جب بھی نبی اکرم مَنَّ اللَّهُ کَو کُونی رَخْمَ آتا یا کا ناچ جستا تواس پر مہندی لگاتے ۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

<sup>■</sup> مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 1905

<sup>•</sup> مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 1483

<sup>🛭</sup> صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2821



### مُسئله 21 نبی اکرم مُثَالِثَةً إِنْ مِی اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّکیا \_

عَنْ جَابِرٍ ﴿ اَنَّ النَّبِيَ ﴾ اِحْتَجَمَ عَلَى وِرْكِهِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ - رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ • (صحيح)

حضرت جابر منی الدیم سے کہ نبی اکرم منگافیڈیٹر نے پاؤں میں موج آنے کی وجہ سے کو لہے پر سینگی لگوائی۔اسے ابوداؤدنے روایت کیا ہے۔

### مَسئله 22 بینائی تیز کرنے کے لئے رسول اکرم مَثَّاتِیْاً سرخ سرمہاستعال فرمایا کرتے تھے۔

عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﴾ يَقُولُ ((عَلَيْكُمْ بِالْأَثْمَدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشِّعْرَ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ﴿ (صحيح)

حضرت جابر شی الدع میں میں نے نبی اکرم سی الیام میں تے ہوئے سنا ہے کہ سرخ سرمہ رات کو سوتے وقت استعال کیا کرو، اس سے بینائی تیز ہوتی ہے اور بال بڑھتے ہیں۔''اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

### مَسئله 23 اللّٰدتعالى نے کھنبی کوآئکھوں کے لئے شفا بخش بنایا ہے۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ اَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ قَالُوْا: أَلْكُمْأَةُ جُدَرِيُّ الْاَرْضِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴾ ( أَلْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاءُ هَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْاَرْضِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴾ ( وَاهُ التِّرْمِذِيُ ٩ ( اللَّحَمْقُ مِنَ السَّمِ )) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ ٩

حضرت ابو ہریرہ میں اللہ منگالیا کے سامنے کے بعض صحابہ کرام میں اللہ منگالیا کے سامنے کھنے کے سامنے کھنے کے بارہ میں کہا'' بیز مین کی چیک ہے۔''رسول اللہ منگالیا کی خان کے بارہ میں کہا'' بیز مین کی چیک ہے۔''رسول اللہ منگالیا کی شفاء ہے اور عجوہ محجور جنت کا پھل ہے۔ کے لئے آسانی نعمت ) کی قتم ہے۔اس کا پانی آ تکھوں کے لئے شفاء ہے اور عجوہ محجور جنت کا پھل ہے۔ اس میں زہر کا تریاق ہے۔''اسے تر مذی نے روایت کیا ہے۔

- صحيح سنن ابي داؤد، للالباني، الجزء الثاني، رقم الحديث 3282
- صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2819
- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1689



### مُسئله 24 شهر میں اللہ تعالیٰ نے شفار کھی ہے۔

حضرت ابوسعید می الدائد کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم مُٹاٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اورع ض کیا است میں حاضر ہوا اورع ض کیا ''میرے بھائی کو اسہال کی شکایت ہے' آپ مُٹاٹیٹی نے فرمایا''اسے شہد بلایا ہوں کی نے اپنے بھائی کو شہد بلایا وہ پھر حاضر ہوا اورع ض کیا''یا رسول اللہ مُٹاٹیٹی نیا اللہ مُٹاٹیٹی نیا است شہد بلایا ہے اس کے اسہال زیادہ ہوگئے ہیں' ابوسعید میں اللہ مُٹاٹیٹی نے نیا اللہ مُٹاٹیٹی نے نیا کی پھر شہد بلایا ہے کین اس کے اسہال بڑھ گئے بلایا وہ پھر حاضر ہوا اورع ض کیا'' یا رسول اللہ مُٹاٹیٹی کے است شہد بلایا ہے کین اس کے اسہال بڑھ گئے ہیں' رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے نے مایا '' اللہ نے تیرے بھائی کا بیٹ جھوٹا ہے اسے شہد بلا' چنا نچاس نے پھر بھائی کو شہد بلایا یا وراللہ نے اسے شفاد ہے دی۔ اسے تر مذی نے روایت کیا ہے۔

### مسئلہ 25 زمزم کے پانی میں شفاہے۔

عَنْ جَابِرْ بِنْ عَبْدُاللّهِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُوْلَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ ((مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ )) \_رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَةَ ◘ (صحيح)

حضرت جابر بن عبداللہ میں گئی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سکاٹیٹیم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ''زمزم کا یانی جس ارادے سے پیاجائے وہ پورا ہوتا ہے۔''اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

### مُسئله 26 سنااورزیرہ میں ہر بیاری کے لئے شفاہے۔

عَنْ أُبِيِّ ابْنِ أُمِّ حَرَامٍ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَانُى ((عَلَيْكُمْ بِالسَّلْي

<sup>•</sup> صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1697

 <sup>◘</sup> صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2784

### 30

#### جنازے کے مسائل ..... ہاری اور بیار پری کے مسائل

وَالسَّنُوْتِ فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءِ إِلاَّ السَّامَ)) - رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَةَ • (صحيح)
حضرت الى بن ام حرام في اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

### مسئلہ 27 بیاری دورکرنے کے لئے ہاتھ میں کڑا، چھلا، منکایا دھا گاوغیرہ باندھنا منع ہے۔

عَنْ عُقْبَةَ بِنْ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ فَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ وَهُلُّ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَاَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوْا ((يَا رَسُوْلَ اللهِ فَا اَبَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا؟)) قَامْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوْا ((يَا رَسُوْلَ اللهِ فَا اَبَايَعْهُ وَقَالَ ((مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ قَالَ ((اللهِ عَلَيْهِ تَمِيْمَةً )) فَادْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ ((مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ اللهِ المِلْمَةُ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

### مسئله 28 جادو کے ذریعہ جادو کا علاج کرنامنع ہے۔

عَنْ جَابِرْ ﴿ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﴾ عَنْ النَّشْرَةِ فَقَالَ ((هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان)) \_ رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ

حضرت جابر شی الدی کہتے ہیں نبی اکرم مُنگالیّا میں جادو کے ذریعہ جادو کا علاج کرنے کے بارے

- صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2784
- سلسلة احاديث الصحيحة ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 492
  - صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 3277

#### جنازے کے مسائل ..... بیاری اور بیار پری کے مسائل

میں پوچھا گیا تو آپ مَنَّالَیُّا نے فر مایا'' بیشیطانی فعل ہے۔''اسے ابوداؤدنے روایت کیا ہے۔ مَسئله 29 شرکہ کلمات سے پاک دم جائز ہے۔

عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ فَ قَالٌ : كُنَّا نَرْقِيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَيْفَ تَرٰى فِيْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ ((اعْرِضُوْا عَلَىَّ رُقَاكُمْ لاَ بَاْسَ بِالرُّقْي

مَالَمْ يَكُنْ فِيْ شِرْكِ) - رَوَاهُ مُسْلِمٌ ◘

حضرت عوف بن ما لك الشجعى من الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

مُسئله 30 شركيها فعال سے بعض اوقات مشكلات اور بيارياں دور ہوجاتی ہيں۔

مسئله 31 شرکیہ دم اور شرکیہ تعویذ کرنامنع ہے۔

مَسئله 32 مسنون دم کےالفاظ درج ذیل ہیں۔

عَنْ عَبْدِ اللّهِ ﴿ اللّهِ هَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﴿ يَقُولُ ((إِنَّ الرُّقِي وَالتَّمَائِمَ وَالتِّولَةَ شِرْكُ )) قَالَتْ ((قُلْتَ لِمَ تَقُوْلُ هٰذَا ؟ وَاللّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنَى تَقْذِفُ وَكُنْتُ اخْتَلِفُ إِلَى فُلانَ اللّهِ (( قُلْتَ لِمَ تَقُوْلُ هٰذَا ؟ وَاللّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنَى تَقْذِفُ وَكُنْتُ اخْتَلِفُ إِلَى فُلانَ اللّهِ (( إِنَّمَا ذَلِكَ عَمْ اللهِ ( إِنَّمَا ذَلِكَ عَمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>•</sup> مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 1462

<sup>•</sup> صحيح سنن ابى داؤد ، للالبانى ، الجزء الثانى ، رقم الحديث 3288

#### جنازے کے مسائل ..... بیاری اور بیاریری کے مسائل

میں شدید در دھا۔ فلاں یہودی جس کے ہاں ہمارا آنا جانا ہے، اس نے مجھے دم کیا اور مجھے آرام آگیا۔'
حضرت عبداللہ مخالفۂ نے کہا''یہ آنکھ کی تکلیف شیطان کا کام تھا جوا پنے ہاتھ سے تیری آنکھ کواذیت پہنچا
رہا تھا، جب اس (یہودی) نے دم کیا تو شیطان باز آگیا۔ زینب! مجھے دم کرنے کے لئے وہ کلمات کافی
تھے جورسول اللہ منگاٹیڈ پٹر ہے تھے۔' آپ منگاٹیڈ م کے لئے یہ کلمات ارشاد فرماتے''اے لوگوں کے رب
اس بیاری کو دور فرما، تو ہی شفادینے والا ہے شفاصرف تیری ہی طرف سے ہے، ایسی شفاعطا فرما جو کسی قسم
کی بیاری باقی نہ چھوڑے۔' اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

### مَسئله <u>33 بیارآ دمی پر دایا</u>ل ہاتھ پھیر کر اللہ سے شفا کے لئے مندرجہ ذیل دعا مانگنی جا ہئے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِٰىَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ كَانَ اِذَا اَتَى مَرِيْضًا اَوْ أَتِى بِهِ قَالَ ((اَذْهِبِ البَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنَتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ الاَّ شِفَاءُ لاَّ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا)) ـ مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ • فَيُهِ • يُغَادِرُ سَقَمًا)) ـ مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ • فَي

حضرت عائشہ خیار نیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگا نیکی جب کسی مریض کے پاس جاتے یا کوئی مریض کے پاس جاتے یا کوئی مریض آپ منگانیکی کے باس لیا جاتا تو فر ماتے ''الے لوگوں کے رب!اس بیاری کو دور فر ما، تو ہی شفاد یے والا ہے شفا صرف تیری ہی طرف سے ہے، ایسی شفا عطا فر ما جو کسی قتم کی بیاری باقی نہ چھوڑے۔''اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

### مسئله 34 برص، کوڑھ، دیوانگی اور مختلف بیاریوں سے محفوظ رہنے کے لئے درج ذیل دعا مانگنی حیاہئے۔

عَنْ اَنَسِ ﴿ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴾ كَانَ يَقُوْلُ ((اَللَّهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُنُوْنِ وَالْجَذَامِ وَالْبَرُّصِ وَمِنْ سَيِّيءِ الاَسْقَامِ)) ـ رَوَاهُ النَّسَائِيِّ ﴿ (صحيح)

حضرت انس مین الله عند می الله عند که رسول الله منافیه من الله! میں جنون ، کوڑھ، برص اور بری بیاریوں سے تیری پناه طلب کرتا ہوں۔'اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

- 🕡 مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 1961
- صحيح سنن النسائي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 5068

# (33) K@\$@) K

#### جنازے کے مسائل ..... بیاری اور بیار پری کے مسائل

### مَسئله 35 جادو کے اثر سے محفوظ رہنے کے لئے معوذات پڑھ کردم کرنا جا ہئے۔

### مُسئله 36 دم کرتے وقت جسم پر ہاتھ پھیرنامسنون ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ:كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَلِهِ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ •

حضرت عائشہ شار نیا ہیں کہ''نبی اکرم مَثَلَیْنَا ﴿ جادو کے اثر سے )جب بیار ہوئے تو معوذات پڑھکراپنے آپ پردم کرتے اورا پناہاتھ مبارک اپنے جسم پر پھیرتے۔''اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

### مُسئله 37 کسی جگه در د ہوتو و ہاں ہاتھ رکھ کریہ مسنون دعا مانگنی جا ہے۔

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ آبِى الْعَاصِ ﴿ اَنَّهُ شَكَا اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﴿ وَجَعَّا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ اَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﴾ وَقُلْ بِسْمِ اللهِ اللهِ عَلَى الَّذِى تَالَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللهِ مَنْ أَسْلِمَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شِرِّ مَا اَجِدُ وَاتَحاذِرُ)) - رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿ وَاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شِرِّ مَا اَجِدُ وَاتَحاذِرُ)) - رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿ وَاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شِرِّ مَا اَجِدُ وَاتَحاذِرُ)) - رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿ وَاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شِرِ مَا اَجِدُ وَاتَحاذِرُ))

حضرت عثمان بن ابوالعاص و النيئة فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد سے میر ہے جسم میں در در ہتا تھا۔ میں نے رسول اللہ مَثَّالِیْئِمْ کو بتایا تو رسول اللہ مَثَّالِیْئِمْ نے حضرت عثمان و کا لیٹھ مَثَّالِیْئِمْ کو بتایا تو رسول اللہ مَثَّالِیْئِمْ نے حضرت عثمان و کا لیٹھ مُثَّالِیْئِمْ کو بتایا تو رسول اللہ کھوا ورسات مرتبہ بید دعا مانگو' میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وسیلہ سے بناہ مانگاتا ہوں جو جھے لاتی ہونے کا مجھے خدشہ ہے۔'اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

### مسئله 38 نظر میں اثر ہے۔

### مسئله 39 بری نظر ہے محفوظ رہنے کے لئے درج ذیل کلمات پڑھنے جا ہئیں۔

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ ((اَلْعَيْنُ حُقُّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرِ سَبْقَتْهُ الْعَيَنُ -رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

<sup>🕡</sup> مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 1704

<sup>•</sup> مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 1447

<sup>€</sup> مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 1454



حضرت عبدالله بن عباس خلائق سے روایت ہے کہ نبی اکرم مَلَّالَّیَّا نے فر مایا'' نظر حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آنے والی ہوتی تو نظر ہوتی۔'اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسْ رَضْىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلَ اللهَ ﷺ يَعُوِّذُ الْحَسَنَ وَالْـحُسَيْنَ وَ يَقُوْلُ ((انَّ اَبَاكَمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَعِيْلَ وَإِسْحَاقَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَان وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لاَمَّةٍ )) ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ • اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ عَيْنِ لاَمَّةٍ )) ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ •

حضرت عبداللہ بن عباس ش الشفا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَالَیْمُ حضرت حسین اور حضرت حسین شخص کے لئے پناہ ما نگتے اور فرماتے ''تم دونوں کا باپ (یعنی ابراہیم عَلَاسُلُ) ان کلمات کے ذریعے اساعیل اور اسحاق عَیْسُلُا کے لئے پناہ ما نگا کرتے ۔ میں تم دونوں کے لئے ہر شیطان ، تکلیف دہ جانور اور نظر بدسے محفوظ رہنے کے لئے اللہ تعالی کے کامل اور پر اثر کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : اینے لئے دعاما تکنے والے کو اَعِیْدُ کَمَاکی جَلَّه اَعُوْدُ کُہنا چاہے۔

### مسئله 40 بیاری میں دم دوانه کروانے اور محض الله بر بھروسه کرنے کی فضیات۔

عَنْ عَمْرَان ابْنِ خُصَيْنٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْهُ قَالَ (( يَدْخُلُ الْحَبَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْغُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ)) قَالُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، قَالَ عَنْ اللهِ عَنْ وَكُلُ يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ)) ـ مُتَّفِقُ عَلَيْهُ ٥ ((هُمَ الَّذِيْنَ لا يَسْتَرْقُوْنَ وَكلا يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ)) ـ مُتَّفِقُ عَلَيْهُ ٥

حضرت عمران بن حمین خیاہ جی کہ رسول اللہ مَنَّا اَیْتِ اِی کہ رسول اللہ مَنَّا اَیْتِ اِی کہ رسول اللہ مَنَّا اَیْتِ اِی کہ رسول اللہ مَنَّا اِیْتِ اِی حسر ہزار آدی حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔' صحابہ اکرام می اَیْتِ نے دریافت کیا''یا رسول اللہ مَنَّا اِیْتِ اِی کون لوگ ہوں گے جودم نہیں کرواتے ، بُراشگوان نہیں لیت کون لوگ ہوں گے جودم نہیں کرواتے ، بُراشگوان نہیں لیت بلکہ (ہرمعا ملے میں )محض اللہ پرتوکل کرتے ہیں۔' اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ کے مسئلہ کی بہاریا مصیبت زدہ آدمی کود کھر بیدعا مانگنی جا ہے۔

<sup>●</sup> مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 1418

<sup>◙</sup> مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 101



#### جنازے کے مسائل ..... بیاری اور بیار برس کے مسائل

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ رَسُوْلَ اللّهِ ﴾ ( مَنْ رَاَىْ مُبْتَلَى فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِللهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرٍ مِّمَّا اَبْتَلاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِىْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيَلا اللهِ يُصِبْهُ فَلِكَ الْبَلاءُ) - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ • (صحيح)

حضرت ابو ہریرہ طی اللہ علی معیبت زدہ (یا یا ''جس نے کھی مصیبت زدہ (یا یا ) آدمی کود کھے کرکہا''اس اللہ کاشکر ہے جس نے مجھے بہت میں دوسری مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔''وہ کبھی اس مصیبت میں گرفتا زہیں ہوگا۔''اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔

### مُسئله 42 زندگی کے آخری کھات میں درج ذیل دعا مانگنی جا ہئے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اَصْغَیْتُ اِلَی النَّبِیِ ﷺ قَبْلَ اَنْ یَمُوْتَ ، وَهُوَ مُسِنْدٌ اِلَیَ ظَهْرَهُ فَسَمِعْتُهُ، یَقُوْلُ ((اَللهٔ مَّ اغْفِرْلِیْ وَارْحَمْنِیْ وَالْحِقْنِیْ وَالْمِقْنِیْ وَالْمِعْنَا وَاللهٔ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ فَيْقِ اللهِ فَيْ وَالْمُولَا وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُولِيْ وَاللهِ وَاللَّهِ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ مَا اللّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْلُولِيْ وَاللَّهُ وَالْمُولِيْلِيلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِيْلِي وَالْمُولِيْلِيلُولِيْلِيلُولُ وَلَا للللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقِيلِيلُولِيْلِي وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِيلُولُ وَلَا لِلللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَالْعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالَاللّٰ وَالْعُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

حضرت عائشہ میں ایش فی ماتی ہیں کہ نبی اکرم سکاٹٹیٹِ کی وفات مبارک سے پہلے میں نے جھک کر آپ سکاٹٹیٹِ کی بات سی اس وقت آپ سکاٹٹیٹِ اپنی پشت کی ٹیک میرے ساتھ لگائے ہوئے تھے آپ سکاٹٹیٹِ کی ایک میرے ساتھ لگائے ہوئے تھے آپ سکاٹٹیٹِ کی ایک میرے ساتھ لگائے ہوئے تھے آپ سکاٹٹیٹِ کی ایک میرے مایا''اے اللہ! مجھے بخش دے، مجھ پررحم فر مااور مجھے رفیق سے ملادے۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

#### KKK

<sup>●</sup> صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 2729

<sup>🗨</sup> مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 1705



# بَ ابُ الْمَوْتِ وَالْمَيِّتِ موت اورمیت کے مسائل

### مُسئله 43 الله تعالى سے ملاقات كى خوائش ركھنى جا ہئے۔

عَـنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامَتِ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﴾ ((مَنْ اَحَبَ لِقَاءَ اللهِ اللهِ اللهِ عَـنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامَتِ ﴾ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ • اللهِ لِقَانَهُ )) ـ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ • اللهِ لِقَانَهُ ) عَلَيْهِ • اللهِ لِقَانَهُ ) عَلَيْهِ • اللهِ لِقَانَهُ إِلَى اللهِ لِقَانَهُ ) عَلَيْهِ • اللهِ لِقَانَهُ إِلَى اللهِ لِقَانَهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ • اللهِ المَالِيةِ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ اللهِ الله

حضرت عبادہ بن صامت شی الله علی رسول الله علی الله علی الله علی الله تعالی سے ملاقات کومجوب رکھتا ہے، جوشخص الله تعالی سے ملاقات کرنا پیند مہیں کرتا الله تعالی اس کی ملاقات کرنا پیند نہیں کرتا الله تعالی اس سے ملاقات کرنا پیندنہیں کرتا۔''اسے بخاری اورمسلم نے روایت کیا ہے۔

### مَسئله 44 موت سےنفرت نہیں کرنی جاہئے۔

عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدِ إِلَيْهِ النَّبِيِّ قَالَ (( أَثْتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ الْمَوْتُ وَ الْمَوْتُ وَ الْمَوْتُ خَيْرٌ للْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قَلَّةُ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ اَقَلُّ لِلْجِسَابِ رَوَاهُ اَحْمَدُ الْحَيْرُ للْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قَلَّةُ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ اَقَلُّ لِلْجِسَابِ رَوَاهُ اَحْمَدُ اللهُ الْمَالِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ اللللللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ

حضرت محمود بن لبید رہی الدیمئے سے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹانٹیؤم نے فر مایا'' دوچیزوں کو آ دمی نا پسند کرتا ہے پہلی چیز موت حالانکہ موت مؤمن کے لئے فتنوں کے مقابلے میں بہتر ہے دوسری چیز مال کی کمی ہے حالانکہ مال کی کمی (قیامت کے روز) آسان حساب کا سبب بنے گی۔''اسے احمہ نے روایت کیا ہے۔

### مُسئله 45 موت کی آرز وکرنا ناجائز ہے۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴾ ((لا يَتَمَنَّينَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا

❶ مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 2118

<sup>◙</sup> سلسلة احاديث الصحيحة ، للالباني ، الجزى الثاني ، رقم الحديث 813



مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْ دَادَ خَيْرًا وَ إِمَّا مَسِيعًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُحْسِنًا فَكَرے الرَّحُونِ الله مَثَانَةُ مَرے الله عَلْ الله مَثَانَةُ مَرے الله عَلْ الله الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله الله عَلْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَل

### مُسئله 46 شدید تکلیف میں موت کی آرز وکرنے کا طریقہ۔

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ النَّبِيُ ﴾ ((لاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُّكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍ الْصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ أَللَّهُمَّ اَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّيْ وَ تَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ﴿

حُضرت انس بن ما لک شی الی سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُٹالیا ﷺ نے فر مایا ''تم میں سے کوئی بھی آ دمی تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے موت کی آ رزونہ کرے اور اگر اس کے بغیر چارہ نظر نہ آئے تو یوں کہنا چاہئے''یا اللہ! مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے زندہ رہنے میں بھلائی ہے اور مجھے اس وقت وفات میں میرے لئے بھلائی ہو۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

### مسئله 47 شہادت کی موت کے لئے آرز واور دعا کرنامسنون ہے۔

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ ((وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِهٖ لَوَدِدْتُ اَنِّیْ اَفْتُلُ فِیْ سَبِیْلِ اللّهِ ثُمَّ اَحْیَا ثُمَّ اَفْتُلُ ثُمَّ اَحْیا ثُمَّ اَفْتُلُ فَرَ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

قَالَ عُمَرُ ﴿ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً فِيْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ ـرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ٥

<sup>•</sup> مختصر صحيح بخارى ، للزبيدى ، رقم الحديث 1960

<sup>●</sup> مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 1958

کتاب الجهاد، باب تمنی الشهادة

کتاب الجهاد، باب تمنی الشهادة

حضرت عمر شی الدائی میں شہادت کی موت نصیب فرمان اللہ! مجھے اپنے رسول کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرمان اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

#### مسئله 48 موت کی تکلیف نا قابل بیان ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَ إِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِيْ وَ ذَاقِنَتِيْ فَلاَ أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِلَّحَدِ اَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ •

حضرت عائشہ خیار اتی ہیں نبی اکرم مُلگاتیکی میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان فوت ہوئے۔ بوقت وفات آپ مُلٹائیکی کی تکلیف دیکھنے کے بعد میں نے بھی کسی کے بارے میں موت کی تکلیف کم ہونے کا تصور تکنہیں کیا۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

### مُسئله 49 موت کوکٹرت سے یاد کرنا جائے۔

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﴿ (اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِى الْمَوْتَ )) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ ۞

حضرت ابو ہریرہ ٹی اللہ علی میں رسول اللہ سکی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔''اسے ترمذی ،نسائی اورابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

### مسئله 50 مرنے والے کے قریب بیٹھ کر لا اِلله الله برط هنامسنون ہے۔

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالاَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ اِلهَ اللهُ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿

حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہریرہ ری اللہ علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ملکی تیکی نے فر مایا ''اپنے مرنے والے کو لا اللہ کی تلقین کیا کرو''ایے مسلم نے روایت کیا ہے۔

## مسئله 51 موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش کی تو قع غالب رہنی

#### چاہئے۔

- مختصرصحیح بخاری ، للزبیدی ، ، رقم الحدیث 1706
- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1877
  - الحديث 453 مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 453

#### جنازے کے مسائل .....موت اور میت کے مسائل

عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﴾ قَبْلَ مَوْتِه بِثَلاَ ثَةِ اَيَّامٍ يَقُوْلُ ((لاَ يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلاَّ وَ هُوْ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حضرت جابر منی اللهٔ فر ماتے ہیں میں نے رسول الله منگالیّیّا کی وفات سے تین دن پہلے آپ منگالیّیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا''مرتے وقت انسان کو الله پرحسن ظن رکھنا چاہئے۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔۔ سے۔

عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنَ أَنَسٍ عَنَ أَنَسٍ عَنَ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَ قَالَ ((كَيْفَ تَجِدُك؟)) قَالَ: وَاللّهِ ، يَا رَسُوْلَ اللّهِ عَنْ إَنِّى أَرْجُو اللّهَ وَ أَنِّى أَخَافُ ذُنُوْبِى ، فَقَالَ : رَسُوْلُ اللهِ عَنْ (لاَ تَحْتَمِعَان فِى قَلْبِ عَبْدٍ فِى مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطَنِ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللّهُ مَا يَرْجُوْ وَ آمَنَهُ مِمَّا يُخَافُ )) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ ﴿ (حسن)

حضرت انس منی الله کہتے ہیں کہ نبی اکرم منگا لیڈی ایک قریب المرگ نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا''تم کیا محسوس کرتے ہو؟''اس نے عرض کیا''یارسول الله منگالیڈی الله کی قسم! میں الله تعالی سے ڈرتا بھی ہوں اور الله تعالی کی رحمت سے پُر امید بھی ہوں۔''رسول الله منگالیڈی نے فرمایا''اس موقع پر جب کسی کے دل میں خوف اور امید جمع ہوتے ہیں، تو الله تعالی حسب امید فضل وکرم کرتے ہیں اور حسب خوف خوف و مامون رکھتے ہیں۔'' اسے تر مذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

### مسئله 52 مرتے وقت کلمہ پڑھنا باعث نجات ہے۔ مسئله 53 ہرمسلمان کوخاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا جا ہے۔

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﴾ ((مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَانَهُ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ اللهُ وَلَا اللهُ وَخَلَ الْجَنَّةَ )) رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ )) رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

حضرت معاذین جبل شی الله کہتے ہیں رسول الله مثل الله علی الله مثل الله علی معاذین جبل کی زبان پر آخری الفاظ لا َ اِلله الله ہوں گےوہ جنت میں داخل ہوگا۔' اسے ابوداؤ دنے روایت کیا ہے۔

- مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 455
- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 785
- € صحيح سنن ابى داؤد ، للالبانى ، الجزء الثانى ، رقم الحديث 2673



#### جنازے کے مسائل .....موت اور میت کے مسائل

### مسئله 54 موت کے وقت بیشانی پر پسینہ آنا بمان کی علامت ہے۔

عَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﴿ (أَلْمُوْمِنُ يَمُوْتُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةً • (صحيح)

حضرت بریدہ ٹی اللی میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہے۔ آجا تا ہے۔''اسے تر مذی ،نسائی اورا بن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

### مسئلہ 55 جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن کی موت فتنہ قبر سے نجات کا باعث ہے۔

عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِ و رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﴿ (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اللَّ وَقَاهُ اللّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ )) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتّرْمِذِي ٤ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اللَّا وَقَاهُ اللّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ )) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتّرْمِذِي ٤ صَدِن )

حضرت عبدالله بن عمر و می این عمل و می این میں رسول الله می این میں اسلامی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہواللہ اسے قبر کے فتنہ سے بچالے گا۔' اسے احمد اور تر مذی نے روابیت کیا ہے۔ وضاحت: فوت شدہ آ دی کامؤ حداد ترج سنت ہونا ضروری ہے۔

### مسئلہ 56 شہادت کی موت، قرض کے علاوہ باقی تمام گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے۔

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ (( يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبِ اللَّ الدَّيْنَ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٩

حضرت عبدالله بن عمر و من النظم سے روایت ہے کہ رسول الله منگافیکی نے فر مایا'' قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔'اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

### مسئله 57 اجانک موت مومن کے لئے رحمت اور غیر مومن کے لئے عذاب ہے۔

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ، ( (مَوْتُ الْفُجَاءَةِ أَخْذَةُ

- صحيح سنن النسائي ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1724
- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 858
  - € مختصر صحيح مسلم، للالباني، رقم الحديث 1048

### جنازے کے ممائل ..... موت اور میت کے ممائل

الْأَسَفِ)) رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ • وَ زَادَ الْبَيْهَ قِيَّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَرَزِيْنُ فِيْ كِتَابِهِ ((مَوْتُ الْفُجَاءَةِ أَخْذَةُ اَسَفٍ لِلْكَافِر وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ) •

### مسئله 58 بری موت سے پناہ مانگنامسنون ہے۔

عَنْ اَبِى الْيَسَرِ ﴿ اَلَّهُ هِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ كَانَ يَدْعُوْ فَيَقُوْلُ ((أَلَلَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَالنَّهَ وَالْغَمِّ وَالْغَرِقِ وَالْغَرَقِ وَ اَعُوْذُبِكَ اَنْ يَتَخَبَّطَنِى الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ أَنْ الْقَرْقِ وَ اَعُوْذُبِكَ اَنْ يَتَخَبَّطَنِى الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ أَنْ الْقَرْقِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتُ لَدِيْغًا)) رَوَاهُ النِّسَائِيُّ ﴿ (صحيح)

### مسئله 59 خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِ ﴾ قَالَ ((مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدِّى فِيْهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا ابَدًا وَمَنْ تَحَسِّى سَمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَسُمُّهُ فِيْ يَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا ابَدًا وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ يَدُتُهُ

<sup>•</sup> صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الثاني، رقم الحديث 2667

مشكوة المصابيح ، كتاب الجنائز ، باب تمنى الموت ، الفصل الثانى

<sup>€</sup> صحيح سنن النسائى ، للالبانى ، الجزء الثانى ، رقم الحديث 5105

42

فِیْ یَدِه یُجَأْبِهَا فِیْ بَطْنِه فِیْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِیْهَا اَبَدًا) رَوَاهُ الْبُخَارِیُ و حضرت ابو ہریرہ شی اللہ کیا وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح پہاڑ سے گرا تارہے گا۔
سے گرا کر (خودشی کی) ہلاک کیا وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح پہاڑ سے گرا تارہے گا۔
جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اس کی یہی حالت رہے گا۔ جس نے زہر کھا کراپنے آپ کو ہلاک کیا (خودشی کی) جہنم میں وہی زہراس کے ہاتھ میں ہوگا جسے کھا تارہے گا اور جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا، جس نے اپنے آپ کو کسی ہتھیا رہینم میں اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ اپنے میں اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ اپنے میں مارتارہے گا، جہنم میں ارتارہے گا، جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ اپنے میں مارتارہے گا، جہنم میں اس کے ہاتھ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔
پیٹ میں مارتارہے گا، جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 60 جس شخص کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہواسے وصیت لکھ کراپنے یاس رکھنی جاہئے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ ( مَا حَقُّ امْرِئِ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِىْ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَ وَصِيَّةٌ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ﴿ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِى فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَ وَصِيَّةٌ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ﴿ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يَنِ رَسُولَ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى كُولَى مسلمان كَ پاس كُولَى وَمِن عَبِر اللهُ بَنِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

# مسئلہ 61 موت کے وقت آ دمی کواپنے سارے مال کا ایک تہائی سے زیادہ صدقہ کرنے کی وصیت نہیں کرنی جائے۔

عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ اَنَّ رَجُلاً أَعْتَىٰ َ سِتَّةً مَمْلُوْكِيْنَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ ْ كَيْنُ لَهُ مِنْ وَكُولُ اللهِ ﴿ فَكَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﴾ فَحَدْزَّأَهُمْ اَثْلاَ ثَا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَكَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﴾ فَعُتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَ أَرْبَعَةً وَ قَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيْدًا ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ ۗ

حضرت عمران بن حصین نئیاللؤنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے مرتے وقت اپنے (سارے) چپھ

- مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 1982
- مختصر صحيح بخارى ، للزيبدى ، رقم الحديث 1194
- € نيل الاوطار ، كتاب الوصايا ، باب في أن تبرعات المريض من الثلث



غلام آزاد کردیئے اس کے پاس ان غلاموں کے علاوہ اور پچھ بھی نہ تھا۔ چنا نچہ رسول اللہ مٹاٹیٹی نے ان غلاموں کو بلایا اوران کے تین حصے کئے ان میں قرعہ ڈالا ، دوغلام آزاد کردیئے اور چارغلام باقی رکھے اور مرنے والے کو آپ مٹاٹیٹی نے شخت ڈانٹ پلائی۔اسے احمد نے روایت کیا ہے۔

# مسئله 62 مرنے کے بعدمیت کی آئکھیں بند کردینی جا ہئیں۔

# مسئلہ <u>63</u> میت کے پاس بھلائی اور خیر کی باتیں کرنی جاہئیں۔

عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ (إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الرُّوْحَ وَ قُوْلُوْا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَ ثِكَةَ تُؤَمِّنُ مَا قَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ )) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَة ٠ الْبَيْتِ )) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَة ٠

حضرت شداد بن اوس نی الدیند سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگانی آئی نے فر مایا ''جبتم فوت ہونے والوں کے پاس موجود ہوتو ان کی آئی تکھیں بند کر دیا کروکیونکہ (جب فرشتے روح قبض کر کے واپس جاتے ہیں تو) نظرروح کے پیچھے ہوتی ہے اور (مُر دوں کے پاس بیٹھ کر) بھلی بات کہو کیونکہ گھر والوں کی باتوں پر فرشتے آ مین کہتے ہیں۔' اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

## مسئله 64 کسی کے مرنے پر مندرجہ ذیل الفاظ کہنے مسنون ہیں۔

عَنْ أُمِّ سَلَمةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ اللهُ عَبْدِ تُصِيبُهُ مُصِيبَتِی مُصِيبَتِی مُصِيبَتِی مُصِيبَتِی فَی مُصِيبَتِی وَاخْلُفْ لِی خَیْرًا مِنْهَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿ وَاخْلُفُ لَلهُ وَيُومُ لِيكُ عِيلِمُ سِلِمُ وَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِيهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

- صحيح سنن ابن ماجه، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 1190
  - مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 461



## مَسئله 65 میت کوجا در سے ڈھانپ دینا جا ہئے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قَالَتْ سُجِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ مَاتَ بِثَوْبٍ بِبُوْدٍ حِبْرَةٍ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ • فَي اللهُ عَنْهَا عَلَيْهِ • فَي اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ • فَي اللهُ عَلَيْهِ • فَي اللهُ عَلَيْهِ • فَي اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

حضرت عائشہ خیار اللہ علی ہیں کہ جب رسول اللہ سکی تیکی نے وفات پائی تو انہیں ایک یمنی جا در سے ڈھانپ دیا گیا۔اسے بخاری اورمسلم نے روایت کیا ہے۔

## مَسئله 66 میت کے ورثاء کومیت کا قرض فوراً اتار دینا جا ہئے۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴾ ((نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُ ٥

حضرت ابوہریرہ طی الدیمہ کہتے ہیں نبی اکرم ملی الیہ اس مومن کی روح اس وقت تک جنت میں جانے سے رکی رہتی ہے جب تک اس کا قرض اوا نہ کیا جائے۔'' اسے احمد، ابن ماجہ اور ترفدی نے روایت کیا ہے۔

## مسئله 67 میت کی خبر جھجوا نامسنون ہے۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيَ النَّبِيِّ ﴾ نَعْي لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى الْمُصَلِّي وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حضرت ابو ہریرہ ٹی الیئیز فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَلَّا لَیْئِزِ نے نجاشی کی موت کی خبر اسی روز لوگوں کو بھی ہ بھجوائی جس روز وہ فوت ہوا۔ پھرلوگوں کے ساتھ جناز ہ گاہ تشریف لے گئے اور نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی، جس میں چار تکبیریں کہیں۔اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

# مسئلہ 68 مرنے والے کی خوبیوں کا ذکر کرنا جا ہے کیکن اس کی برائیوں کا ذکر کرنامنع ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيَّ ﷺ هَالَكَ بِسُوْءٍ فَقَالَ (( لاَ

- مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 457
- صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الثاني، رقم الحديث 1957
  - € مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 475

#### جنازے کے مسائل ....موت اور میت کے مسائل

تَذْكُرُوْا هَلْكَاكُمْ اِلاَّ بِخَيْرٍ)) رَوَاهُ النِّسَائِيُّ • (صحيح)

حضرت عائشہ شاشنی فرماتی ہیں نبی اکرم منگالیا کے سامنے کسی مرنے والے کا ذکر برائی کے ساتھ کیا گیا تو آپ منگالیا کی نے فرمایا''اپنے فوت شدگان کا ذکر بھلائی کے سوا ( یعنی برائی سے ) نہ کرو'' اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﴿ (لاَ تَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَانَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا اِلَى مَا قَدَّمُوْا)) رَوَاهُ النِّسَائِيُّ ۞ (صحيح)

حضرت عائشہ خیار گئی ہیں رسول اللہ مَلَّا لَیْکُمْ نے فرمایا ''مُر دوں کو برا نہ کہو جو کچھانہوں نے آگے بھیجا ہے وہ اس کا بدلہ یا چکے۔''اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 69 حالت غم میں میت پررونا، چیخنا، چلانایاماتم کرنامنع ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﴾ ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَ شَقَّ الْجُيُوْبَ وَ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٩ الْخُدُوْدَ وَ شَقَّ الْجُيُوْبَ وَ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ))

حضرت عبدالله بن مسعود شئاليَّه على الله مَلْ الله مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ عَلَيْمُ نِهُ مِن مِن عَلَيْمُ مِن عَل اپناچېره پییا ، اپنا دامن پچاڑ ااور جا ہلیت کی باتیں کیں ، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔''اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ جس گھر میں ماتم اور نوحہ کرنے کی رسم ہواس گھر میں مرنے والا اگر اپنے مرنے سے پہلے نوحہ کرنے سے منع نہ کرے تو مرنے کے بعد نوحہ کرنے والوں کا عذاب میت کو ہوگا۔

مسئلہ 71 اگر مرنے والا نوحہ اور ماتم کرنے کی وصیت کرے اور بسماندگان باز نہ آئیں، تب نوحہ کاعذاب میت کونہیں ہوگا۔

<sup>●</sup> صحيح سنن ابي النسائي ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1827

<sup>●</sup> صحيح سنن ابى النسائى ، للالبانى ، الجزء الثانى ، رقم الحديث 1828

๑ مختصرصحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 657

# 46

#### جنازے کے مسائل .....موت اور میت کے مسائل

حضرت مغيره بن شعبه في اللهُ عَيْن مين في رسول الله سَلَقَيْم كوفر مات بوئ سنا ' جس ميت بين وحدكيا جائ اس نوحدكي وجه ساس ميت كوعذاب بوتا ہے۔' اسے بخارى اور مسلم في روايت كيا ہے۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي اللّهُ قَالَ ((إنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اللّه عَلَيْهِ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٩

حضرت عبدالله بن عمر رفی ایش روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلگاتیا کی فرمایا ''مُر دے کواس کے گھر والوں کے روایت کیا ہے۔ والوں کے روایت کیا ہے۔

# مُسئله 72 موت برصبر کرنے کی جزاجنت ہے۔

## مسئله 73 قابل ثواب صبروہی ہے جوصد مہے فوراً بعد کیا جائے۔

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِ ﴾ قَالَ (( يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَوْتَ وَ احْسَن احْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْأُولِي لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ﴿ (حسن) حضرت ابوامامه ﴿ مَنْ الْمَا عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلْمُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ ع

# مسئله 74 میت کوبوسه دینا جائز ہے۔

# مسئله 75 میت برخاموشی سے آنسو بہانایارونا جائز ہے۔

عَنْ اَنَسِ ﴿ قَالَ: قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَا لِرَسُوْلِ اللّهِ ﴾ قَالَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﴾ خَنْ اَنَسِ ﴿ قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ \_ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ﴾ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ ، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ \_ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ﴾

- مختصرصحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 656
- عنصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 663
- € صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 1298
  - مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 653

#### جنازے کے مسائل .....موت اور میت کے مسائل

حضرت انس شی الدیمهٔ فرماتے ہیں ہم نبی اکرم منگالیّیا کی بیٹی کی تدفین کے وقت موجود تھے۔ رسول اللّٰه منگالیّیا قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ منگالیّیا کی آ تکھوں سے آنسو جاری تھے۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَـنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ اَبَا بِكْرٍ ﴿ فَيْ قَبَّلَ النَّبِيَ ﴾ وَهُوَ مَيِّتٌ ـ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ • (صحيح)

حضرت عائشہ شالیٹی کے دوایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق شالیٹی نے نبی اکرم مثل علی کی فات کے بعد آپ مثل علی کی اسے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاْ فِي لَمَّا مَاتَ حَضَرَهُ النَّبِيُّ فَي وَ الْبُوبِكُرِ وَ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ إِنِّى لَأَعْرِفُ بُكَاءَ اَبِىْ بِكُرٍ اللهُ عَمْرُ وَ اَنَا فِي حُجْرَتِيْ لَهُ اللهُ عَمْدُ ﴿ وَاهُ اَحْمَدُ ﴿ وَاهُ اللهِ عَمْرَ وَ اَنَا فِي حُجْرَتِيْ لَهُ وَاللّهُ عَمْدُ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ فَوَالَّذِي نَفْسِى بِيدِهِ إِنِّي لَكُمْ اللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ فَوَالَّذِي مَا اللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ فَوَاللّذِي نَفْسِى بِيدِهِ إِنِي اللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حضرت عائشہ خیالی بخفا سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ خیالی فوت ہوئے تو نبی اکرم منگانی بڑا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر خیالی خیاان کے پاس پہنچے۔اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اپنے حجرے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر خیالی خیا کے رونے کی آوازیں مئیں الگ الگ پہچان رہی تھی۔اسے احمد نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتْ: اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنِ وَهُوَ مِيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِى أَوْ قَالَ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ ۗ • مَظْعُوْنِ وَهُوَ مِيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِى أَوْ قَالَ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ •

مُصْرت عائشہ شاریخافر ماتی ہیں کہ رسول الله مَالَّيْظِمْ نے حَصَرت عثمان بن مظعون شاریئ کومر نے کے بعد بوسہ دیا۔آپ مَلَالِیَّظِمُ ان کی میت پر رور ہے تھے یا حضرت عائشہ شاریخانے فر مایا آپ مَلَالَیْظِمْ کی آئیسی بہدر ہی تھیں۔اسے تر مذی نے روایت کیا ہے۔

# مُسئله 76 صبر کرنا جہنم کی آگ سے رکاوٹ اور جنت میں گھر حاصل کرنے کا

- صحيح ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الاول، رقم الحديث 1192
  - ع منتقى الاخبار، الجزء الثاني، رقم الحديث 1939
- € صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 788



#### زرل**جہ ہے۔**

عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ ﴿ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِ ﴿ الْجَعَلْ لَنَا يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ وَ قَالَ ((أَيُّمَا امْرَأَةً مَاتَ لَهَا ثَلاَ ثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوْ احِجَابًا مِنَ النَّارِ قَالَتِ امْرَأَةٌ وَ إِثْنَانِ قَالَ وَ إِثْنَانِ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ • قَالَ وَ إِثْنَانَ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

مُسئله 77 اہل ایمان کے فوت ہونیوالے نابالغ بیجے جنت میں جاتے ہیں۔

<sup>•</sup> كتاب الجنائز ، باب فضل من مات له ولد فاحتسب

<sup>•</sup> صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 814



#### جنازے کے مسائل .....موت اور میت کے مسائل

عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ لَـمَّا تُولِقِي إِبْرَاهِيْمُ ﴿ قَالَ: رَسُوْلُ اللَّهِ ﴾ ((إنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حضرت براء رضی الدی کہتے ہیں جب ابراہیم رضی الدی فرزندرسول مَثَالِیَّا اِن فوت ہوئے تو نبی اکرم مُثَالِیًا نِمَ نہ الدی ہے۔ مثالی نے فرمایا ''ابراہیم کو جنت میں دودھ پلانے والی انا موجود ہے۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مشرکین کے فوت ہونے والے نابالغ بچوں کا معاملہ اللہ کے باس

ہے۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ ﴾ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ ((اَللهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۞

حضرت ابو ہریرہ مُن اللہُ مَن اللہُ اللہ اللہ اللہ مِن اللہ اللہ کے نابالغ بچوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ مُن اللہ ان کے اعمال سے بہتر واقف ہے۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

# مسئلہ **79 موت کے بعدمومن میاں بیوی کا با**نہی تعلق قائم رہتا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ جِبْرَئِيْلُ السَّلَا جَاءَ بِصُوْرَتِهَا فِيْ خِرْقَةِ حَرِيْرٍ خَضْرَآءَ اللهِ وَاللهِ عَنْهَا أَنَّ جِبْرَئِيْلُ السَّلَا جَاءَ بِصُوْرَتِهَا فِي اللَّهُ عَنْهَا وَالْآخِرَةِ ـ رَوَاهُ خَصْرَآءَ اللهِ وَلَا لَهُ اللهِ عَنْهَا فَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

حضرت عائشہ مخالفہ خاصروایت ہے کہ حضرت جرائیل علیائلگہ، حضرت عائشہ مخالفہ کی تصویر سبز رکیٹی کی تصویر سبز رکیٹی کیٹرے میں (لیبیٹ کر) لائے اور کہا'' مید نیااور آخرت میں آپ مگاٹیٹی کی بیوی ہیں۔''اسے ترفدی نے روایت کیا ہے۔

@ @ @

<sup>●</sup> مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 695

<sup>🛭</sup> مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی، رقم الحدیث 696

صحیح سنن الترمذی ، للالبانی ، الجزء الثالث ، رقم الحدیث 3041



# میت کے متعلق وہ امور جوسنت رسول مَاکَاتَیْزَ سے ثابت ہیں

- 1 مرنے والے کے سر کے قریب قرآن مجیدر کھنا۔
  - ② مرنے والے کے پاس سورہ پاسین پڑھنا۔
    - آ مرنے والے کامنہ قبلہ کی طرف کرنا۔
- مرنے والے کے ناخن یاز برناف بال صاف کرنا۔
- ایر عقیدہ رکھنا کہ جمعہ کے روز مرنے والے کوایک یا دو گھڑی کے بعد بھی عذاب نہیں ہوگا۔
  - مرنے والے کی چاریائی کے گردید ٹھ کرؤ کر کرنا۔
    - 7 مرنے والے پر صرف فاتحہ پڑھنا۔
  - اجرت وصول کرنا۔
     مرنے والے برنعت خوانی کرنا اوراس کی اجرت وصول کرنا۔
- 9 راہداری (میت اٹھانے سے قبل غلّہ ساتھ رکھنا اور تدفین کے بعد غرباء میں تقسیم کرنے) کی رسم ادا کرنا۔
  - 🛈 مرنے والے کے پاس سورہ بقرہ تلاوت کرنا۔
- 10 حیلہ (میت اٹھاتے وقت میت پرقر آن مجیدر کھنا اور رکھنے سے قبل اس کے برابر غلّہ یا پیسے مولوی صاحب کودینے ) کی رسم ادا کرنا۔
  - 🛈 بیوی کے فوت ہونے پرخاوند کے لئے بیوی کوغیرمحرم قرار دینا۔



# بَابُ التَّعْزِيَةِ تعزیت کے مسائل

## مُسئله 80 تعزیت کرناسنت ہے۔

عَنْ انَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ عَنِ النَّبِيِ ۚ قَالَ (( مَنْ عَزَّى أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِى مُصِيْبَةٍ كَسَاهُ اللّهُ حُلَّةً خَضْرَاءَ يُحْبَرُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ مَا يُحْبَرُ؟ قَالَ كَسَاهُ اللّهُ حُلّةُ خَضْرَاءَ يُحْبَرُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ مَا يُحْبَرُ؟ قَالَ (رينْغَبَطُ)) رَوَاهُ الْخَطِيْبُ وَابْنُ عَسَاكِرَ • (حسن)

حضرت انس بن ما لک رُلِیْ نِی اکرم مَنْ اللَّیْمَ سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے اپنے مومن بھائی کی مصیبت میں اس سے تعزیت کی اللّہ تعالی اسے قیامت کے دن سبز حلّہ پہنائے گا جس پر قیامت کے دن رشک کیا جائے گا۔لوگوں نے پوچھا''یارسول اللّه مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

مسئله 81 میت کے ورثاء سے تعزیت کرنے کے مسنون الفاظ درج ذیل ہیں۔

مَسئله 82 میت کے لئے دعا کرتے وقت اپنے لئے بھی دعا کرنی چاہئے۔

مسئله 83 میت کے پاس بیٹھ کر بھلائی کی بات کرنی جا ہئے۔

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى آبِيْ سَلَمَةَ وَ قَدْ شَتَ بَصَرُهُ فَاغْمَضَهُ ، ثُمَّ قَالَ ((إنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبَعَهُ الْبَصَرُ)) فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ ((لاَ تَدْعُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ الاَّبِخَيْرِ فَإِنَّ الْمَلاَ ئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ ، ثُمَّ قَالَ: وَأَلَّ لَهُمْ مَا اللَّهُ مَ الْمَهُ فِي عَقْبِهِ فِي الْعَالِمِيْنَ وَاخْلَفُهُ فِي عَقْبِهِ فِي الْعَالِمِيْنَ وَاخْلَفُهُ فِي عَقْبِهِ فِي الْعَابِرِيْنَ وَاخْلَفُهُ فِي عَقْبِهِ فِي الْعَابِرِيْنَ

<sup>•</sup> احكام الجنائز ، للالباني ، رقم الصفحه 163

# **52**

#### جنازے کے مسائل .....تعزیت کے مسائل

وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ وَ نَوِّرْ لَهُ فِيْهِ])) رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حضرت ام سلمہ ڈی ٹیافر ماتی ہیں رسول اللہ ٹیٹی ٹی (ہمارے گھر) تشریف لائے۔ اس وقت ابوسلمہ ڈی ٹیٹی کی آئیکسیں پھرا پیکی تھیں۔ بن اکرم ٹیٹی ٹی ابوسلمہ ڈی ٹیٹی کی آئیکسیں بند کیں اور فر مایا'' جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظراس کے تعاقب میں جاتی ہے۔'' گھر والے اس بات پررو نے گئے تو رسول اللہ ٹیٹی ٹیٹی نے فر مایا'' اپنے مرنے والوں کے تن میں بھلی بات کہو کیونکہ جو پچھتم کہتے ہوفر شتے اس پر آمین کہتے ہیں۔'' پھر نی اکرم ٹیٹی ٹیٹی نے (ابوسلمہ ڈیٹی کے تن میں) بید عافر مائی'' یا اللہ! ابوسلمہ کو بخش دے، ہدایت یا فتہ لوگوں میں اس کا مرتبہ بلند فرما اور اس کے پسماندگان کی حفاظت فرما، یا رب العالمین! ہم سب کو اور مرنے والے کو معافر فرما، میت کی قبر کشادہ کردے اور اسے نور سے بھردے۔' اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : ميت كون مين دعاكرت وقت حديث مين ابوسلمه كالفاظ كي جله ميت كانام ليناجا يا

# مسئله 84 کسی بھی عزیز یا رشتہ دار کی موت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز

# نهيس.

# مَسئله 85 عورت کواپنے شوہر کی موت پر جار ماہ دس دن سے زیادہ سوگ کرنا حائز نہیں۔

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ فَيْ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ فَيْ يَعَنُ وْلُ وَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ اللَّا عَلَى وَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ اللَّا عَلَى زَوْجِ فَإِنَّهَا تُحِدُّ اَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٥ عَلْهِ ٥ عَلْمُ وَ عَشْرًا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٥

حضرت ام حبیبہ رہ اللہ علیہ الرم علیہ کے زوجہ محر مہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ علیہ کے کوفر ماتے ہوئے سناہے 'اللہ اور یوم آخر پرایمان رکھنے والی کسی خاتون کے لئے کسی بھی میت پر تین دن سے زیادہ اور شوہر کی میت پر چار ماہ دس دن سے زیادہ سوگ جا بَرَ نہیں ۔'اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ موہر کی میت پر چار ماہ دبن جَعْفَرٍ رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ مَا قَالَ: اَمْهَلَ النَّبِی ﷺ آلَ جَعْفَرٍ ثَلاَ ثَا

- احكام الجنائز ، للالباني، رقم الصفحه 12
- 🛭 مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 650

# جنازے کے ممائل .....تویت کے ممائل

اَنْ يَاْتِيَهُمْ ثَمَّ اَتَاهُمْ فَقَالَ ((لاَ تُبْكُوْ عَلَى آخِيْ بَعْدَ الْيَوْمِ)) رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ وَ النِّسَائِيُّ الْنَيْمُمْ ثَمَّ اَتَاهُمْ فَقَالَ ((لاَ تُبْكُوْ عَلَى آخِيْ بَعْدَ الْيَوْمِ)) رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ وَ النِّسَائِيُّ (صحيح)

حضرت عبرالله بن جعفر والته كرتے بيل كه نبى اكرم طَالِيَّةُ في (حضرت جعفر والتَّهُ كى وفات كَموقع پر) تين دن تك لوگول كوآ في جانے كى اجازت دى۔ تين دن كے بعد نبى اكرم طَالِيَّةُ تشريف لائے اور فر مايا" آج كے بعد مير بي بھائى كاسوگ نه كياجائے۔"اسے ابودا وُداور نسائى فے روايت كيا ہے۔ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ رَحِمَهُ اللّهُ قَالَ: تُوفِقَى إِبْنُ لِلْمَّ عَطِيَّةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا فَلَ مَانَ الْيُومُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةَ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَ قَالَتْ نُهِيْنَا اَنَّ نُحِدَّ اَكْثَرَ مِنْ قَلَاثٍ إِلاَّ بِزَوْج - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَ

حضرت محملً بن سیرین اٹر اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام عطیہ رہا ہی فوت ہو گیا۔ تیسرے دن انہوں نے زردخو شبومنگوا کر استعال کی اور فر مایا ' مہمیں شوہر کے علاوہ کسی اور پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

# مُسئله 86 جس گھر میں وفات ہوان کے ہاں کھانا یکا کربھجوا ناسنت ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْیُ جَعْفَرِ قَالَ النَّبِیُ ﷺ ((اصْنَعُوْ اللّهِ عُنُهُ مَا يَشْغَلُهُمْ اَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ )) النَّبِیُ ﷺ ((اصْنَعُوْ اللّهَ عُنْهُمْ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ اَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ )) رَوَاهُ ابْنُ مَا جَةَ ﴿

حضرت عبداللہ بن جعفر طلقیہ فرماتے ہیں''جب جعفر طلقیہ کی وفات کی خبر آئی تو رسول اللہ طلقیہ نے ان کے اہل وعیال کے لئے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا''ان لوگوں پر الیبی مصیبت آئی ہے یا فرمایا ایساموقع آیا ہے جس میں وہ کھانا نہیں پکاسکیں گے۔''اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 87 تعزیت کے موقع پربین کرنا، چیخنا، چلانا، کیڑے پھاڑ نااور ماتم کرنا منع ہے۔ عَنْ اَبِیْ مَالِكِ الْاَشْعَرِیِّ ﷺ قَالَ ((اَّرْبَعٌ فِیْ اُمَّتِیْ مِنْ اَمْر

- صحيح سنن النسائي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 4823
  - کتاب الجنائز ، باب احداد المراة على غير زوجها
- € صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 1306

# **54**

#### 🔷 جنازے کے مسائل .....تعزیت کے مسائل

الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُوْنَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْإِسْتِسَقَاءُ بِالنُّجُوْمِ وَالنِّيَاحَةُ وَ قَالَ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَان وَ دِرْعٌ مِنْ جَرَبِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حضرت ابو ما لگ اشعری ڈٹاٹیئے سے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹاٹیئے نے فر مایا ''میری امت میں زمانہ جاہلیت کے چار کام ایسے ہیں جنہیں لوگ نہیں چھوڑیں گے السیخ حسب پر فخر کرنا ﴿ وہرے کے حسب پر طعنہ زنی کرنا ﴿ تاروں سے بارش طلب کرنا ﴿ (مرنے والوں پر) بین کر کے رونا۔''نیز فر مایا ''بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے قبل تو بنہیں کرے گی ، تواسے قیامت کے روز کھڑا کر کے گندھک کا یا تجامہ اور تھجلی (خارش) کا کرتا پہنایا جائے گا۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَـنْ أُمِّ عَـطِيَّةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَنْدَ الْبَيْعَةِ ((اَنْ لاَ نَنُوْحَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ •

حضرت ام عطیہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ مگالیا کے ہم سے بیعت لیتے وقت عہد لیا تھا کہ' ہم نوحہ بیں کریں گی۔''اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 88 تعزیت کے وقت خاموشی سے آنسو بہانا یارونا جائز ہے۔

وضاحت : حدیث مئل نمبر 75 کے تحت ملاحظ فرمائیں۔

مسئله 89 اہل میت کو بڑے یا چھوٹے کھانے کا اہتمام کرنامنع ہے۔

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِ ﴿ قَالَ: كُنَّا نَرَى الْإِجْتِمَاعَ اللهِ الْمَيِّتِ اللهِ الْبَجَلِي ﴿ قَالَ: كُنَّا نَرَى الْإِجْتِمَاعَ اللهِ الْمَيِّتِ ، وَ صَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ \_ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ ۞ (صحيح)

حضرت جریر بن عبداللہ بجلی ڈاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ میت دفن کرنے کے بعد اہل میت کے گھر جمع ہونا اوران کے ہاں کھانا کھانا ہم نوحہ میں ثار کیا کرتے تھے۔''اسے احمداورا بن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

<sup>●</sup> مختصرصحیح مسلم ، للالبانی ، رقم الحدیث 463

<sup>●</sup> مختصرصحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 664

<sup>€</sup> صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 1308

#### جنازے کے مسائل .....تعزیت کے مسائل

# تعزیت کے متعلق وہ امور جوسنت رسول مُلَاثِیْم سے ثابت نہیں

- 1 تعزیت کے لئے ہاتھا ٹھا کردعا کرنا۔
- تعزیت کے لئے ہاتھا ٹھا کر فاتحہ پڑھنا۔
- ③ تعزیت کے لئے آنے والے آدمی کا پہلے سے موجود افراد کو بار باراجماعی دعا کے لئے درخواست کرنا۔
  - 🕒 تین دن سے زیادہ اہل میت کے گھریائسی دوسری جگہ بیٹھنے کا اہتمام (پھوڑی ڈالنا) کرنا۔
- 5 وفات کے بعد پہلی شب برات یا پہلی عید کے موقع پر نئے سرے سے تعزیت اور سوگ کا اہتمام کرنا۔



# بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ

مسئله 90 میت کونسل دینے سے پہلے اچھی طرح ٹولنا چاہئے تا کہ اگر پیٹ میں
کوئی فضلہ وغیرہ ہوتو وہ خارج ہوجائے اور جسم اچھی طرح پاک و
صاف ہوجائے۔

# مُسئله 91 قريب ترين رشته داروں كوميت لحد ميں اتارني حاسيے \_

عَنْ عَلِي ﴿ قَالَ غَسَّلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﴾ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُوْنُ مِنَ الْمَيّتِ فَلَمْ اَرَ شَيْعًا وَ وَلَّى دَفْنَهُ وَ إِجْنَانَهُ دُوْنَ النَّاسِ أَرْبَعَةٌ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَصَالِحٌ ﴾ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﴾ وَلَحدَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﴾ وَالْفَضْلُ وَصَالِحٌ ﴾ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﴾ وَلَحدَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﴾ الله عليه اللَّبَ نَصْبًا - رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ • (صحيح)

حضرت علی بڑائیڈ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ عُلیْدَ کونسل دینے لگا تو آپ عَلیْدِ کے جسم اطہر کوٹولا ،کوئی چیز نہ پائی ۔رسول اللہ عُلیْدِ جس طرح زندگی میں پاک صاف تھے اسی طرح اپنی وفات کے بعد بھی پاک اور صاف تھے۔لوگوں میں سے چار آ دمی آپ عُلیْدِ کا جسم اطہر قبر میں اتار نے پر مامور ہوئے، ان میں حضرت علی ڈلٹیڈ (آپ عُلیڈ کے داماد) حضرت عباس بڑائیڈ (آپ عُلیڈ کے چیا)، حضرت نصل ڈلٹیڈ (آپ عُلیڈ کے اور آپ عُلیڈ کے داماد) اور آپ عُلیڈ کے آزاد کردہ غلام حضرت صالح ڈلٹیڈ شامل تھے۔ ان حضرات نے رسول اللہ عُلیڈ کے کولید میں اتار ااور اوپر یکی اینٹیں نصب کیں۔اسے حاکم اور بیہی نے روایت کیا ہے۔

<sup>●</sup> احكام الجنائز ، للالباني ، رقم الصفحه 148



مسئله 92 میت کے شمل کا آغاز وضو سے کرنا جا ہئے۔

مسئله 93 عنسل کے لئے استعال ہونے والے پانی میں بیری کے بیتے ڈالنا

مسنون ہیں۔

مَسئله 94 عنسل طاق (تین، یانچ پاسات) مرتبه دینا چاہئے۔

مسئلہ <u>95</u> آخری بارنسل دینے کے لئے یانی میں کا فورڈ النامسنون ہے۔

مُسٹلہ <u>96</u> میت خاتون ہوتو عنسل کے بعدسر کے بالوں کی تین چوٹیاں بنا کر پیچھپے ڈال دینی جاہئیں۔

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﴿ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﴿ وَ نَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ ( ( إغْسِلْ نَهَا قَلا ثَلا ثَا أَوْ حَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَاذَّنِيْ ) فَلَمَّا فَرَغْنَا أَذَّنَاهُ فَأَلْقَى اللّيْنَا لِآخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَاذَّنِيْ ) فَلَمَّا فَرَغْنَا أَذَّنَاهُ فَأَلْقَى اللّيْنَا وَسِعْا وَ حَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَ مَوَاضِع الْوُضُوْءِ مِنْهَا )) فَقَالَتْ فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاَ ثَةَ قُرُونٍ وَ أَلْقَى اللّهُ اللّهُ فَقَالَ حَلْفَهَا وَ مَوَاضِع الْوُضُوْءِ مِنْهَا )) فَقَالَتْ فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاَ ثَةَ قُرُونٍ وَ أَلْقَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللّهُ الل

حضرت ام عطیہ وہ اُن ہیں کہ جب ہم رسول اکرم سکھی اور خضرت زینب وہ اُن کو سل دے رہی تھیں ، تو آپ سکھی تشریف لائے اور فر مایا ''اسے تین یا پانچ مرتبہ یا اگر مناسب مجھوتو اس سے بھی زیادہ مرتبہ شل دینا اور پانی میں بیری کے بیتے ڈال لینا جب ہم غسل دے چکوتو مجھے اطلاع دینا۔'' چنانچہ جب م فارغ ہو گئیں تو نبی اکرم سکھی آ کو اطلاع دی۔ آپ سکھی نے (اپنا تہہ بند ہماری طرف بھینکا اور فر مایا '' بیاس کے جسم پر لیسٹ دو۔' ایک دوسری روایت میں بیالفاظ ہیں ''اسے طاق مرتبہ یعنی تین ، پانچ یاسات مرتبہ شمل دواور آغاز وضو کے اعضاء سے دائی طرف سے کرو۔'' حضرت ام عطیہ وہ کہ ہی ہیں کہ یاسات مرتبہ شل دواور آغاز وضو کے اعضاء سے دائی طرف سے کرو۔'' حضرت ام عطیہ وہ کہ ہی ہیں کہ اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

<sup>■</sup> مشكوة المصابيح ، للالباني ، رقم الحديث 1638



# ا عنسل دینے والامیت میں کوئی نا گوار چیز دیکھ کر بردہ پوشی کرے تو اللہ

# تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ ﴿ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ (مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَسَتَرَهُ سَتَرَهُ اللَّهُ مِنَ اللُّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ السُّنْدُسِ ) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ • (حسن)

حضرت ابوامامہ ڈلٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیؤ نے فرمایا''جس نے کسی میت کونسل دیا (اور کوئی نا گوار چیز دیکھر)اس کی پر دہ پوشی فرمائے گا اور جس نے کسی مسلمان کوئی نا گوار چیز دیکھر کا اسے (قیامت کے دن) سندس کالباس پہنائے گا۔''اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ کوئفن دیا اللہ تعالی اسے (قیامت کے دن) سندس کالباس پہنائے گا۔''اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

# مسئله 98 میت کونسل دینے کے بعد نسل کرنامستحب ہے۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِ ﴾ قَالَ ((مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ وَ مِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوْءُ يَعْنِي الْمَيِّتَ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ ۞ (صحيح)

حضرت ابو ہریر و ڈلٹنڈ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُثَالِّیْرُ نے فر مایا''میت کونسل دینے کے بعد منسل ہے اور میت کوکند ھا دینے کے بعد وضو ہے۔''اسے تر مذی نے روایت کیا ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ فَيْ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ اللهِ فَعَسْلُ إِذَا غَسَّلْتُمُوْهُ فَإِنْ مَيِّتِكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ فَحَسْبُكُمْ اَنْ تَغْسِلُوْا فَى غُسْلِ مَيِّتِكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ فَحَسْبُكُمْ اَنْ تَغْسِلُوْا اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# مسئله 99 شہیدے لئے سانہیں۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَنْهُمَعُ

- سلسلة احاديث الصحيحة ، للالباني ، الجزء الخامس ، رقم الحديث 2353
  - صحیح سنن الترمذی ، للالبانی ، الجزء الأول ، رقم الحدیث 791
    - € احكام الجنائز ، للالباني ، رقم الصفحه 53

#### جنازے کے مسائل .....غسل میت کے مسائل

بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ ((اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْآنِ)) فَإِذَا الْشِيْرَ لَـهُ اللَّيْ مِنْ قَتْلَى الْحُدِ فِى اللَّحْدِ وَ قَالَ ((اَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هُؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) وَ الشِيْرَ لَـهُ اللهِ اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَ قَالَ ((اَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هُؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) وَ الْمُرْبِدَفْنِهِمْ فِي دِمَاءِ هِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ \_ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ •

وضاحت: جنگی صورت حال کے پیش نظر شہراء کی نماز جنازہ موخر کی جاسکتی ہے۔ ملاحظہ ہو مسئلہ نمبر 148

# مسئله 100 خاوند، بیوی کواور بیوی، خاوند کو بلا کرا ہت مسئله 100

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنَّهِ مِنَ الْبَقِيْعِ فَوَجَدَنِيْ وَ اَنَّا اَجْدُ صُدَاعًا فِيْ رَأْسِيْ وَ أَنَّا اَقُوْلُ وَارَأْسَاهُ ، فَقَالَ ((بَلْ اَنَا يَا عَائِشَةُ! وَارَأْسَاهُ)) اَنَّا اَجِدُ صُدَاعًا فِيْ رَأْسِيْ وَ أَنَّا اَقُوْلُ وَارَأْسَاهُ ، فَقَالَ ((بَلْ اَنَا يَا عَائِشَةُ! وَارَأْسَاهُ)) ثُمَّ قَالَ ((مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِيْ فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَعَسَّلْتُكِ وَ كَفَّتُلِكِ وَ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَ صَلَيْتُ عَلَيْكِ وَ مَلَيْتُ عَلَيْكِ وَ مَلَيْتُ عَلَيْكِ وَ كَفَّتُلُكِ ) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ • (حسن)

حضرت عائشہ رہ اللہ علی ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ جنازہ پڑھ کرتشریف لائے اور جھے تلاش کیا۔ میر سے سرمیں دردتھا اور میں کہہ رہی تھی'' ہائے میرا سرپھٹا جارہا ہے۔'' آپ علیہ فرای فرمایا ''نہیں! بلکہ میرا سر،ا سے عائشہ!' اگرتم مجھے سے پہلے فوت ہوجاؤ تو تمہار سے سارے کام میں خود کروں گا، خود تمہیں عسل دوں،خود تمہیں کفن پہناؤں اور خود تہاری نماز جنازہ پڑھ کر فن کروں اس میں کوئی حرج کی مات نہیں۔'' اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

عَـنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَوْ كُنْتُ أَسْتَقْبُلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَااسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِسَائِهِ \_ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ٩

- مختصرصحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 676
- ع صحيح سنن أبن ماجه ، للالباني، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1198
- € صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 1196

حضرت عائشہ ولا اللہ علیہ معلوم ہوئی اگر ہے۔ اللہ علی اللہ علی کا زواج مطہرات ٹوائین عسل دیتیں۔اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِيْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ إِمْرَأَةَ آبِيْ بكرٍ نِ الصِّدِيْقِ حِيْنَ تُوفِّى ثُمَّ بكرٍ نِ الصِّدِيْقِ حِيْنَ تُوفِّى ثُمَّ بكرٍ نِ الصِّدِيْقِ حِيْنَ تُوفِّى ثَمَّ بكرٍ نِ الصِّدِيْقِ حِيْنَ تُوفِّى ثَمَّ بَكْرٍ نِ الصِّدِيْقِ حِيْنَ تُوفِّى ثُمَّ بَكُرٍ نِ الصِّدِيْدُ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ ، فَقَالَتْ: إِنِّيْ صَائِمَةٌ إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ شَدِيْدُ الْبَرْدِ فَهَلْ عَلَى مِنْ غُسُل؟ فَقَالُوْا: لاَ \_ رَوَاهُ فِي الْمُؤَطَّا • شَدِيْدُ الْبَرْدِ فَهَلْ عَلَى مِنْ غُسُل؟ فَقَالُوْا: لاَ \_ رَوَاهُ فِي الْمُؤَطَّا •

حضرت عبدالله بن ابو بکرصدیق والنیم سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق والنیم کی بیوی حضرت اساء بنت عمیس والنیم نے حضرت ابو بکر والنیم کو فات کے بعد عسل دیا اور موجود مہاجرین سے دریافت کیا دیسے میں روز ہے ہوں اور آج شدید سردی کا دن ہے، کیا مجھے ضرور عسل کرنا چاہئے؟''لوگوں نے کہا دخروری نہیں۔''اسے امام مالک نے موطامیں روایت کیا ہے۔

مسئلہ 101 میت کونسل دینے کے لئے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ ﴿ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﴾ قَالَ ((لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُٹاٹٹۂ نے فر مایا''کوئی مردکسی مرد کے ستر کو نہد کیھے اورکوئی عورت کے ستر کو نہ دیکھے''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

999

<sup>■</sup> كتاب الجنائز، باب غسل الميت

<sup>≥</sup> كتاب الغسل ، باب النهى علنالنظر الى عورة الرجل والمراة



# بَابُ التَّكْفِيْنِ كفن كِمسائل

مسئلہ 102 زندگی میں جومیت کا سر پرست ہووہی کفن تیار کرنے کا ذمہ دار ہے۔

مَسئله 103 کفن،صاف شخرے اورا چھے کپڑے سے بنانا جا ہئے۔

عَنْ آبِيْ قَتَادَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴾ ( إِذَا وَلِي َ اَحَدُكُمْ آخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ )) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُ • (صحيح)

حضرت ابوقیا دہ ڈٹاٹٹیؤ کہتے ہیں رسول اللہ مٹاٹیٹی نے فر مایا'' مرنے والے کا ولی اپنے بھائی کے لئے احیصا کفن بنائے۔''اسے ابن ماجہ اور تر مذی نے روایت کیا ہے۔

مسئله 104 کسی محتاج یا بے سہارامیت کے لئے کفن تیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سندس کا لباس پہنا کیں گے۔

وضاحت : حديث مئله نبر 97 كِتْت ملاحظة فرمائين

مسئله 105 مردکوتین کپڑوں میں گفن دینامسنون ہے۔ مسئله 106 کفن کے لئے سفید کیڑے استعمال کرناافضل ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

<sup>●</sup> صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1202

<sup>🛭</sup> مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 673

#### جنازے کے مسائل .....کفن کے مسائل

(بستی ) میں روئی سے بنی ہوئی تھیں ان میں نہ کرتا تھا نہ پگڑی۔اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

# مسئله 107 عورت کے فن میں یانچ کیڑے استعال ہوتے ہیں۔

قَالَ الْحَسَنُ (رَحِمَهُ اللهُ) أَلْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْع ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ •

حضرتُ حسن (بصری پڑاللہ) فرماتے ہیں عورت کے کفن کا پانچواں کپڑاوہی ہے جوقمیص کے نیچے رہتاہے اس سے عورت کا ستراور رانیں باندھی جاتی ہیں۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

# مسئلہ 108 شہید کے لئے نہ گفن ہے نہ شسل، اسی حالت میں اورا نہی کپڑوں میں شہید کو فن کرنا چاہئے۔

عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوْا وَ دُقِّنُوْا بِدِمَاءِ هِمْ وَ لَمْ يُعَلَّ كُوْا وَ دُقِّنُوْا بِدِمَاءِ هِمْ وَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ \_ رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ ﴾ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ \_ رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ ﴾

حضرت انس بن ما لک ڈھاٹیڈ سے روایت ہے کہ شہدائے احد نیسل دیئے گئے نہان پرنماز پڑھی گئی اورخون (آلود کپڑوں سمیت) دفن کئے گئے۔اسے ابوداؤ دنے روایت کیا ہے۔

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ ((وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ يُكْلَمُ اَحَـدٌ فِى سَبِيْلِهِ اللَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ جُرْحُهُ اَحَـدٌ فِى سَبِيْلِهِ اللَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ جُرْحُهُ يَثْعَبُ اللَّوْنَ لَوْنُ دَمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكٍ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ • وَالرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكٍ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ •

حضرت ابو ہریرہ ڈلٹیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیڈ نے فرمایا ''اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے کون اس کی راہ میں زخمی کیا گیا ہے لیہ بھر بھی جب وہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تو اس حال میں آئے گا کہ راس کے زخموں سے )سرخ رنگ کا خون بہہ رہا ہوگا جس سے مشک کی خوشبو آرہی ہوگی۔'' اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

- منتقى الااخبار ، الجزء الاول، رقم الحديث 1804
- صحيح سنن ابي داؤد، ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2688
  - € مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 1213



# سٹلہ 109 میتیں زیادہ اور کفن کم ہونے کی صورت میں ایک کفن میں ایک سے زائد میتیں فن کی جاسکتی ہیں۔

وضاحت: حدیث مسکه نمبر 159 کے تحت ملاحظه فرمائیں۔

مسئلہ 110 محرم کو احرام کی انہی چا دروں میں کفن دینا چاہئے، جو اس نے پہن رکھی ہوں۔

مسئلہ 111 محرم اور شہید کے علاوہ باقی میتوں پڑسل اور کفن کے بعد خوشبولگانی جائز ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ (اغْسِلُوْا الْمُحْرِمَ فِى ثَوْبَيْهِ وَ الْبَنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ وَالْمَالُوهُ بِطِيْبٍ وَ لاَ ثَوْبَيْهِ وَ لاَ تُوسَّوْهُ بِطِيْبٍ وَ لاَ تُحَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا ﴾ رَوَاهُ النِّسَائِيُّ • (حسن) تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا ﴾ رَوَاهُ النِّسَائِيُّ • (حسن)

مسئلہ <u>112</u> کسی نبی ، ولی یا بزرگ کے لباس کا کفن مرنے والے کوعذاب سے نہیں بچاسکتا۔

عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي إلى رَسُوْلِ اللهِ عَنْ مَاتَ اَبُوْهُ فَقَالَ اَعْطِنِى قَمِيْصَكَ أَكَفِّنْهُ فِيْهِ وَ صَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ اللهِ عَنْ حَيْنَ مَاتَ اَبُوْهُ فَقَالَ اَعْطِنِى قَمِيْصَكَ أَكَفِّنْهُ فِيْهِ وَ صَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ قَدَّمِيْ صَهُ وَ قَالَ : ((اذَا فَرَغْتُمْ فَاذِنُوْنِى )) فَلَمَّا ارَادَ اَنْ يُصَلِّى جَذَبَهُ عُمَرُ وَ قَالَ أَيْسَ قَدْ نَهَى اللهُ اَنْ تُصَلِّى عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ (( اَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَصَلِّى عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَ لا تُصَلِّ عَلَى اَحِدٍ مِنْهُمْ مَاتَ ابَدًا وَ لا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ فَصَلِّى عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَ لا تُصَلِّ عَلَى اَحِدٍ مِنْهُمْ مَاتَ ابَدًا وَ لا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾

<sup>●</sup> صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1796

#### جنازے کے مسائل .....کفن کے مسائل

(صحيح)

فَتَرَكَ الصَّلاةَ عَلَيْهِمْ \_ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ •

حضرت عبداللہ بن عمر والنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ والنہ کا والدعبداللہ بن ابی (منافق) فوت ہوا تو حضرت عبداللہ والنہ کا اللہ علیہ کے موس کیا ''اپنی قیص مجھےعطا فرما ہے میں اس میں اپنی باپ کو گفن دوں اور اس کے لئے دعا فرما ہے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا ہے۔''چنا نچہ آپ علیہ آپ علیہ آپ کو گفن دوں اور اس کے لئے دعا فرما ہے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا ہے۔''چنا نچہ آپ علیہ آپ علیہ آپ کو منافقوں کی نماز جنازہ پڑھا نے کے اور کہ ایا اور عرض کیا'' اللہ نے آپ علیہ آپ علیہ کو منافقوں کی نماز جنازہ بڑھا نے سے منع فرمایا ہے۔'' تو آپ علیہ آپ علیہ آپ اللہ نے آپ علیہ آپ منافقوں کی نماز جنازہ بڑھا نے سے منع فرمایا ہے۔'' تو آپ علیہ آپ کا ارشاد فرمایا'' جسے دو باتوں کا اختیار دیا گیا ہے جشش کی دعا کروں یا نہ کروں ۔ (لہذا میں کرنا چاہتا ہوں)'' چنا نچہ آپ علیہ آپ کی نماز جنازہ نہ پڑھنا نہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا نہ س کی تماز جنازہ پڑھا نہ اس کی نماز جنازہ پڑھا نہ اس کی تماز جنازہ پڑھا نہ س کی تحد آپ علیہ آپ کی نماز جنازہ پڑھا نہ اس کی تماز جنازہ پڑھا نہ س کی تحد آپ علیہ آپ کی نماز جنازہ پڑھا نہ س کی تماز جنازہ پڑھا نہ س کی تماز جنازہ پڑھا نہ س کی تحد آپ علیہ آپ کی تعد آپ علیہ آپ کی تعد آپ کی تعد آپ کی تھا کے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھا نی ترک سے موکر دعائے مغفرت کرنا۔'' اس کے بعد آپ کی تھا کے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھا نی ترک فرمادی۔اسے ترنہ کی نے دوایت کیا ہے۔

مسئلہ 113 کفن بنانے، قبر کھودنے اور عسل دینے کی اجرت میت کے مال سے اداکر نی جائز ہے اس کے بعد قرض اداکرنا چاہئے، پھر وصیت بوری کرنی چاہئے۔

قَالَ اِبْرَاهِیْمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّیْنِ ثُمَّ بِالْوَصِیَّةِ وَ قَالَ سُفْیَانُ اَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ

ابراہیم رشین کہتے ہیں (میت کے مال سے) پہلے کفن بنایا جائے پھر قرض ادا کیا جائے پھر وصیت پوری کی جائے۔ سفیان کہتے ہیں قبر کھود نے اور عسل دینے کی اجرت کفن بنانے میں شامل ہے۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

<sup>■</sup> صحيح سنن الترمذي ، للالباني، الجزء الثالث ، رقم الحديث 2474

عتاب الجنائز ، باب الكفن من جميع المال



## کفن کے متعلق وہ امور جوسنت رسول مَنْ اللَّيْمُ سے ثابت نہيں

- 1 كفن ير بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، كلمطيب، عهدنامه، كوئى قرآنى آيت يا الل بيت وغيره كام كون ير بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، كلمطيب، عهدنامه، كوئى قرآنى آيت يا الل بيت وغيره كام كون اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا
- على على على الله الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحْمَا اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ اللهِل
  - 3 كفن،آب زمزم ميس بھگونا۔
  - 4 بزرگوں کے لباس میں کفن بنانا۔
  - 5 یے عقیدہ رکھنا کہ مذکورہ بالاتمام اموریا کسی ایک پڑمل کرنے سے میت کے عذاب میں تخفیف ہوگا۔
    - 6 جھوٹے بچوں کو فن کی بجائے نئے کیڑے پہنا کران میں دفن کرنا۔
    - 🗇 فوت شدہ دولہایا دولہن کوکفن کی بجائے شادی کے کیڑے یا سہرایہنا کر فن کرنا۔



# بَابُ الْجَنَانَةِ جَارَهِ كَمِسَائِلَ جَارَهِ كَمِسَائِلُ

# مَسئله 114 جنازہ لے جانے میں جلدی کرنی جائے۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ (( أَسْرَعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا وَ إِنْ تَكُ سِوٰى ذَٰلِكَ فَشَرٌ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ • فَخَيْرٌ تَقَدِّمُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ • فَخَيْرٌ تَقَدِّمُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ کہتے ہیں رسول اللہ مُٹاٹیؤ نے فر مایا'' جنازہ کے معاملے میں جلدی سے کام لو اگر مرنے والا ایک ہواؤگئ کہتے ہیں اس کے لئے بھلائی ہے لہذا اسے بھلائی کی طرف (جلدی) پہنچاؤا گرمرنے والا گئمگار ہے تواس کے لئے برائی ہے لہذا اسے اپنے کندھوں سے جلدی اتارڈ الو۔'' اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﴾ يَقُوْلُ ((إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى اَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِيْ وَ إِنَ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِاَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ لِلاَّالْإِنْسَانَ وَ لَوْ سَمِعَةُ صَعِقَ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ﴿

حضرت ابوسعید خدری و النظر کا کی کہتے ہیں رسول الله کا کی آئے فرمایا ''جب جنازہ تیار ہوجاتا ہے اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو نیک آ دمی کہتا ہے '' مجھے جلدی لے چلو۔''اگر گناہ گار آ دمی ہے تو گھر والوں سے کہتا ہے'' ہائے افسوس! مجھے کہاں لئے جارہے ہو؟''اس کی بیر آ واز انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔اگر انسان سن لیس تو بے ہوش ہوجائیں۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

<sup>•</sup> مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 669

<sup>👁</sup> مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحهها





### مسئله 115 جنازے کے ساتھ جانامسلمان کامسلمان برحق ہے۔

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ الْمُسْلِمِ عَلَى اللّٰهِ ﴾ يَقُوْلُ ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى اللهِ ﴾ يَقُوْلُ ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْـمُسْلِمِ عَلَى الْـمُسْلِمِ عَلَى الْـمُسْلِمِ خَمْسُ رَدُّ السَّلامَ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَ إِتَّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَ تَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ • تَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ • وَاللّٰمِ اللّٰهُ عَلَيْهِ • وَالْمَرِيْضِ اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ • وَالْمَرِيْضِ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ طَالِیْڈِ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان کے مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں 10 سلام کا جواب دینا 2 مریض کی تیمار داری کرنا 3 جنازے کے ساتھ جانا 4 وعوت قبول کرنا 5 جھینکنے والے کو چھینک کا جواب دینا۔' ایسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

# مسئله <mark>116</mark> عورتوں کا جنازے کے ساتھ نہ جاناافضل ہے۔

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نُهِيْنَا عَنْ اِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَ لَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا \_ \_ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ •

حضرت ام عطیہ ڈاٹٹٹا فر ماتی ہیں کہ ہمیں (عورتوں کو) جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیاہے، لیکن نبی اکرم مُثالِیًا نے ہم پرتخی نہیں فر مائی۔اسے بخاری نے روایت کیاہے۔

مسئله 117 جس جنازے کے ساتھ خلاف ِشرع کام ہوں اس کے ساتھ جانامنع

- 4

مُسئله <sub>118</sub> جنازے کے ساتھ خوشبویا آگ وغیرہ لے جانامنع ہے۔

مسئلہ 119 جنازے کے ساتھ او ٹچی آ واز میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا یا قرآ نی آیات

برٹھ سنا منع ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﴿ (اَنْ تُتْبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَا رَانَةٌ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ ۞ (حسن)

- صحيح بخارى ، كتاب الجنائز ، باب الامر باتباع الجنائز
  - مختصر صحیح بخاری، للزبیدی، رقم الحدیث 649
    - € احكام الجنائز، للالباني، رقم الحديث 70



حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ کہتے ہیں رسول اللہ مُٹاٹٹؤ نے فرمایا'' جنازے میں (اونچی ) آ وازیا آگ کے ساتھ نہ چلا جائے۔''اسے احمداورا بوداؤد نے روایت کیا ہے۔

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ ﴿ قَالَ: كَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﴾ يَكْرَهُوْنَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ ـ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ﴾ (صحيح)

حضرت قیس بن عباد رہالتی ہیں کہ صحابہ کرام رہ کا اُڈی جنازے کے ساتھ آواز بلند کرنا ناپسند فرماتے تھے۔اسے بیہ فی نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 120 جنازے کے ساتھ آگے پیچھے، دائیں بائیں چلنا جائز ہے البتہ پیچھے چلناافضل ہے۔

مسئله 121 جنازے کے ساتھ سواری پر جانا درست ہے کیکن سوار کو جنازے کے پیچھے چلنا جا جائے۔

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً ﴿ قَالَ: اَنَّ النَّبِيَ ﴾ قَالَ ((اَلرَّ اكِبُ يَسِيْرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَ الْمَاشِيْ يَمْشِيْ خَلْفَهَا وَ اَمَامَهَا وَ عَنْ يَمِيْنِهَا وَ عَنْ يَسَارِهَا قَرِيْبًا مِنْهَا )) رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُد ﴿ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حضرت مغیرہ بن شعبہ رفائی کہتے ہیں نبی اکرم مَالی آئے نفر مایا''سوار جنازے کے پیچھے رہے اور پیدل جنازے کے قریب رہتے ہوئے آگے پیچھے، دائیں بائیں چل سکتا ہے۔'اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ جنازے کے قریب رہتے ہوئے آگے پیچھے، دائیں بائیں چل سکتا ہے۔'اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ عَنْ عَلِیّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((اَلْمَشْیُ خَلْفَهَا اَفْضَلُ مِنَ الْمَشْیِ

- احكام الجنائز، للالباني، رقم الحديث 70
- 🛭 احكام الجنائز ، للالباني ، رقم الصفحه 71
- € صحيح سنن ابى داؤد ، للالبانى ، الجزء الثانى ، رقم الحديث 2723



#### 🔪 جنازے کے مسائل .....جنازہ کے مسائل

(حسن)

اَمَامَهَا)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ •

حضرت علی رہائی گئی کہتے ہیں رسول اللہ مُناٹیا نے فر مایا'' جنازے کے بیچھے چلنا ،آگے چلنے سے افضل ہے۔''اسے احمد اور بیہی نے روایت کیا ہے۔

# مسئله 122 جب تک جناز ہ زمین پر نہ رکھا جائے اس وقت تک بیٹھنامنع ہے۔

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوْضَعَ )) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ •

حضرت ابوسعید رہ النہ اسے کہ نبی اکرم مگانی نے فرمایا'' جب جنازہ دیکھوتو کھڑے ہوجاؤ اور جو شخص جنازے کے ساتھ جائے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ پنچے نہ رکھ دیا جائے۔'' اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

مَسٹله <sub>123</sub> جناز ہاٹھانے کے بعد وضوکر نامشحب ہے۔

وضاحت : حديث مئانمبر 98 كةت ملاحظ فرمائين \_

<sup>●</sup> احكام الجنائز ، للالباني، رقم الصفحه

<sup>•</sup> صحيح مسلم كتاب الجنائز ، باب متى يقعد اذا قام للجنازة



## جنازے کے متعلق وہ امور جوسنت رسول مُنَالِيَّا ہے ثابت نہیں

- 🛈 جنازے پر پھول ڈالنایا کوئی دوسری زیب وزینت کرنا۔
  - ② جنازے کے او پرنقش ونگاروالی مزین جا درڈ النا۔
- ③ سبزرنگ کی چادر پرکلمه طیبه یادوسری قرآنی آیات وغیره لکھ کر جنازے پر ڈالنا۔
  - گھرسے جنازہ نکا لتے وقت صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا۔
    - ⑤ جنازے کونیک لوگوں کی قبروں کا طواف کروانا۔
- 6 میعقیده رکھنا که نیک آ دمی کاجنازه ملکا ہوتا ہے اور گنهگار کاجنازه بھاری ہوتا ہے۔
  - 🗇 جنازہ لے جانے سے قبل قرآن مجید کے اڑھائی پارے تلاوت کرنا۔

m m m

<sup>€</sup> كتاب الجنائز، باب غسل الميت

کتاب الغسل ، باب النهی علنالنظر الی عورة الرجل والمراة



# بَابُ صَلاَةِ الْجَنَازَةِ نمازِجنازه كِمسائل

### مَسئله 124 نماز جنازه بڑھنے کی فضیات۔

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﴾ ((مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّى فَلَهُ قِيْرَاطَانِ)) قِيْلَ: وَ مَا الْقِيْرَاطَانِ ؟ قَالَ ((مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ •

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ کہتے ہیں رسول اللہ طالیڈ انداز نے فرمایا''جوشخص جنازے میں شامل ہواور نماز جنازہ پڑھے اسے ایک قیراط تو اب ماتا ہے اور جوشخص میت دفن کرنے تک موجودرہے اسے دو قیراط کا تو اب ماتا ہے۔''صحابہ کرام شائیڈ نے عرض کیا''یارسول اللہ طالیڈ کا قیراطان کا کیا مطلب ہے؟''نبی اکرم طالیڈ نے فرمایا''دو قیراط تو اب دو پہاڑوں کے برابرہے۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

# مسئله 125 نماز جنازه میں صرف قیام ہے جس میں چارتکبیریں ہیں، نہ رکوع ہے نہجدہ

#### مَسئله 126 عائمانه نماز جنازه پڑھنی جائز ہے۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ نَ النَّبِيِّ ﴾ نَ عَيْ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلِّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا لَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهِ الْمُصَلِّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا لَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ﴿

حضرت ابو ہریرہ وہائیڈے سے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹائیڈ آنے لوگوں کو نجاشی کی موت کی خبر اسی روز پہنچا دی جس روز وہ فوت ہوا۔ نبی اکرم مٹائیڈ اسکوام ٹکائیڈ کے ساتھ جنازہ گاہ تشریف لے گئے ان کی صف بنائی اور چارتکبیریں کہہ کرنماز جنازہ پڑھائی۔اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

- كتاب الجنائز ، باب من انتظر حتى تدفن
- 🛭 مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 638



# مسئلہ 127 ہملی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ بڑھنی مسنون ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَراً عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَٱبُوْدَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ • (صحيح)

حضرت عبداللہ بن عباس ڈھائٹیاسے روایت ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹٹیئی نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی۔اسے تر مذی ،ابودا وَ داورا بن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ <u>128</u> پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد سلام پھیرنا واجب ہے۔

مسئله 129 نماز جنازه میں آہت یابلند آوازے قرات کرنادونوں طرح درست ہے۔

مسئله 130 سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی دوسری سورۃ ساتھ ملانا بھی جائز ہے۔

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلْهُ عَنْهُمَا عَلْ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُوْرَةٍ وَ جَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ اَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ قَالَ: إِنَّمَا جَهَرْتُ لِتَعْلَمُوْا أَنَّهَا سُنَّةٌ وَ حَقُّد رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ وَالنِّسَائِيُّ وَالتِّرْ مِذِيُ

حضرت طلحہ بن عبداللہ ڈلٹٹؤ فر ماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈلٹٹؤاکے پیچھے نماز جنازہ پڑھی ۔انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعدا یک دوسری سورہ اونچی آ واز میں پڑھی جوہم نے سنی ۔ جب عبداللہ بن عباس ڈلٹٹؤافارغ ہوئے تو میں نے انہیں ہاتھ سے پکڑا اور ( قرائت کے بارہ میں ) ان سے سوال کیا ۔

<sup>●</sup> صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 1215

<sup>•</sup> مختصر صحیح بخاری، للزبیدی، رقم الحدیث 673

<sup>€</sup> احكام الجنائز، للالباني، رقم الصفحه 119

انہوں نے جواب دیا''میں نے جہری قرائت اس لئے کی ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ بیسنت ہے اور جائز ہے۔''اسے ابوداؤد، نسائی اور تر ذری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ اَبِى اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ﴿ اَنْهَ اَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِي اَنَّ السُّنَةَ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ اَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرِةِ الْأُولَى سِرًّا فِى نَفْسِه ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِ ﴿ وَيَخْلُصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِى التَّكْبِيْرَاتِ لاَ يَقْرَأُ فِى نَفْسِه مِنْ اللَّهُ عَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِى التَّكْبِيْرَاتِ لاَ يَقْرَأُ فِى شَيْءٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِى نَفْسِه - رَوَاهُ الشَّافِعِيُ • (صحيح)

حضرت ابوامامہ بن مہل ڈھٹٹ نبی اکرم عُلٹٹٹ کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں امام کا پہلی تکبیر کے بعد ) نبی اکرم عُلٹٹٹٹ پر درود بھیجنا امام کا پہلی تکبیر کے بعد ) نبی اکرم عُلٹٹٹٹ پر درود بھیجنا بھر (دوسری تکبیر کے بعد ) خلوص دل سے میت کے لئے دعا اوراو نجی آواز سے قرائت نہ کرنا (چوتھی تکبیر کے بعد ) آہتہ سلام پھیرناسنت ہے۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔

# مسئلہ 131 درود نثریف کے بعد تیسری تکبیر میں مندرجہ ذیل دعاؤں میں سے کوئی ایک یا دونوں دعائیں مانگنی جا ہمیں۔

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ إِذَا صَلَى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُوْلُ ( اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ أَخْفِيرِنَا وَ ذَكْرِنَا وَ أَنْثَانَا وَ اللهُ اللهُ مَنْ أَخْفِيرُنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكْرِنَا وَ أَنْثَانَا اللهُ مَّ مَنْ أَخْفِيرُنَا وَ خَلَى الْإِيْمَانِ اللهُ مَّ اللهُ مَا أَكُو مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ أَخْوَفَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

حضرت ابو ہر رہ ہ دائی فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی فی نماز جنازہ میں یہ پڑھا کرتے تھے' یا اللہ! ہمارے زندوں اور مُر دوں اور عورتوں کو بخش دے۔ یا اللہ! ہم میں سے جس کوتو زندہ رکھا سے اسلام پر زندہ رکھا ور جسے مارنا چاہے اسے ایمان پر موت دے۔ یا اللہ! ہم میں سے جس کوتو زندہ رکھا سے اسلام پر زندہ رکھا ور جسے مارنا چاہے اسے ایمان پر موت دے۔ یا اللہ! ہمیں مرنیوالے (پر صبر کرنے) کے تواب سے محروم ندر کھا ور اس کے بعد ہمیں گراہ نہ کر۔'' اسے احمد، ابوداؤ د، تر ذری اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

- مسند شافعي، الجزء الاول ، رقم الصفحه 581
- صحیح سنن ابن ماجة ، للالبانی ، الجزء الاول ، رقم الحدیث 1217

جنازے کے مسائل .... نماز جنازہ کے مسائل

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ : صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﴿ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَ هُـوَ يَقُوْلُ ((أَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَ اَكْرِمْ نُزُلَهُ وَ وَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَ اغْسِلْهُ بِالْـمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَ نَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَس وَ اَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَ أَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَ زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ)) قَالَ: حَتَّى تَمَنَّتُ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا ذٰلِكَ الْمَيَّتَ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ • حضرت عوف بن ما لک رہائیڈ کہتے ہیں کہ نبی اکرم مُلاٹیڈا نے ایک جناز سے کی نماز پر جو دعا پڑھی وہ میں نے یاد کرلی۔آب تا اللہ اسے آرام دے اور مائی ''یا اللہ! اسے بخش دے،اس پررحم فرما،اسے آرام دے اور معاف فرما،اس کی باعزت مہمانی کر،اس کی قبر کشادہ فرمادے،اسے یانی، برف اوراولوں سے دھوکراس طرح گنا ہوں سے پاک اور صاف فرمادے جس طرح سفید کیڑ امیل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے،اسے اس کے گھر سے بہتر گھر ،اس کے اہل وعیال سے بہتر اہل وعیال ،اس کی ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما ، ا سے جنت میں داخل فر مااور عذاب قبراور آ گ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔'' حضرت عوف بن ما لک ڈٹاٹنڈ کہتے ہیں'' پیدعاس کر میں نے خواہش کی کاش! پیمیت میری ہوتی۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مسئله 132 بيج كے جنازہ میں مندرجہ ذیل دعا پڑھنی مسنون ہے۔

صَلَّى الْحَسَنُ ﴿ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَقُوْلُ ((أَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فَرَطًا وَ سَلَفًاوَ آجْرًا)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ٥

حضرت حسن ڈٹاٹنڈ نے ایک بیچے پرنماز جناز ہ پڑھی جس میں سورہ فاتحہ کے بعد بیدوعا مانگی''یا اللہ! اس بجے کو ہمارے لئے پیش رو، پیشوااور باعث اجر بنا۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 133 نماز جنازہ پڑھانے کے لئے امام کومردمیت کے سراورعورت میت کے وسط میں کھڑا ہونا جائے۔

مسئلہ 134 نماز جنازہ پڑھانے کے لئے امام کامردمیت کے وسط میں اورعورت میت کے سینے کے برابر کھڑا ہونا سنت سے ثابت نہیں۔

 <sup>■</sup> مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 477
 ② كتاب الجنائز ، باب قرأة الفاتحة الكتاب على الجنازة

# **74**

#### جنازے کے مسائل ..... نماز جنازہ کے مسائل

عَنْ آبِي غَالِبٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: رَأَيْتُ آنَسَ بْنِ مَالِكٍ مَلَّى عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ فَجِيْءَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى ، بِإِمْرَأَةٍ - فَقَالُوْا: يَا اَبَا حَمْزَةَ! صَلِّ عَلَيْهَا ، فَقَامَ حِيَالَ وَسْطِ السَّرِيْرِ - فَقَالَ لُهُ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ: يَا اَبَا حَمْزَةَ! هٰكَذَا رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى حَيَالَ وَسْطِ السَّرِيْرِ - فَقَالَ لُهُ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ: يَا اَبَا حَمْزَةَ! هٰكَذَا رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى حَيَالَ وَسُطِ السَّرِيْرِ - فَقَالَ لُهُ الْعَلاَء بْنِ زِيَادٍ: يَا اَبَا حَمْزَةَ! هٰكَذَا رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

# مَسئله 135 نماز جنازه کی تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے جاہئیں۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ جَمِيْعِ تَكْبِيْرَاتِ الْجَنَازَةِ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ •

حضرت عبدالله بن عمر طالبی نماز جنازه کی تمام تکبیروں میں ہاتھا ٹھایا کرتے تھے۔اسے بخاری نے '' جزءر فع الیدین''میں روایت کیا ہے۔

### مسئله 136 نماز میں دونوں ہاتھ سینے پر باندھنے مسنون ہیں۔

عَنْ طَاؤُوْسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ (رَيَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَ هُوَ فِي الصَّلاَةِ )) رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ ۗ (صحيح)

<sup>•</sup> صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 1214

<sup>€</sup> نيل الاوطار ، الجزء الرابع ، رقم الصفحه 68

<sup>€</sup> صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 687



حضرت طاؤوں رُلاَثُنُ فرماتے ہیں رسول اللّه سَلَّیْتُ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے کے مقام پر باندھا کرتے تھے۔اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

# مُسئله <u>137</u> نماز جنازہ میں صرف ایک سلام کہہ کرنمازختم کرنا بھی جائز ہے۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﴾ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا اَرْبَعًا وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً ـ رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ • (حسن)

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیؤ نے نماز جنازہ پڑھائی ، اس میں جار تکبیریں کہیں اور صرف ایک سلام کیا۔اسے دارقطنی ،حاکم اور بیہق نے روایت کیا ہے۔

# مُسئله 138 لوگوں کی تعداد کے مطابق کم یازیادہ صفیں بنائی جاسکتی ہیں۔

# مسئله 139 نماز جنازہ کے لئے صفوں کی تعداد کاتعین سنت سے ثابت نہیں۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ ﴿ (قَدْ تُوفِقَى اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ ﴿ (قَدْ تُوفِقَى اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللهُ عَلَيْهِ )) قَالَ: فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَ نَحْنُ صُفُوْفُ لَ رَوَاهُ البُّخَارِي ﴾ عَلَيْهِ وَ نَحْنُ صُفُوْفُ لِ رَوَاهُ البُّخَارِي ﴾

حضرت جابر بن عبدالله دلائلي کہتے ہیں رسول الله مَالِیَّا نے فرمایا '' آج حبشہ کے ایک نیک بخت آ دمی کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا آؤاس کی (غائبانہ) نماز جنازہ پڑھیں۔'' حضرت جابر بن عبدالله دلائلی کہتے ہیں ہم نے صفیں بنا کیں اور نبی اکرم مَالِیَّا نے نماز جنازہ پڑھائی ، نماز میں ہماری کی صفیں تھیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

# مَسئله 140 جس موحداورمتقی شخص کی نماز جنازه میں چالیس موحداور نیک آ دمی شرکت کریں اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمادیتے ہیں۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ يَقُوْلُ ((مَا مِنْ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا اللَّ

<sup>●</sup> احكام الجنائز، للالباني، رقم الصفحه 128

کتاب الجنائز ، باب الصفوف على الجنازة

#### جنازے کے مسائل .....نمازِ جنازہ کے مسائل

# شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيْهِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹاٹٹھا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ٹٹاٹٹھا کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ جب کوئی مسلمان مردفوت ہوتا ہے اوراس کی نماز جنازہ میں ایسے چالیس آ دمی شریک ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو اللہ اس میت کے قل میں ان چالیس آ دمیوں کی سفارش (یعنی دعا مغفرت) قبول فرما تا ہے۔ایے مسلم نے روایت کیا ہے۔

# مُسئله <mark>141 مسجد می</mark>ں نماز جنازہ پڑھناجا ئزے۔

# مسئله 142 عورت مسجد میں نماز جناز ہادا کر سکتی ہے۔

عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّ حُمْنِ ﴿ الْمَسْجِدَ حَتَّى اَصَلِّى عَلَيْهِ فَأَنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: وَ اَبِيْ وَقَاصِ ﴿ قَالَتُ : ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى اُصَلِّى عَلَيْهِ فَأَنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِا فَقَالَتْ: وَ الْمَسْجِدَ صَلَّى رَسُولُ اللّهِ ﴿ عَلَى الْبَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَ اَخِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴾ الله لقد صَرت ابوسلم بن عبدالرحمٰن والتي البيش والت حضرت ابوسلم بن عبدالرحمٰن والتي كا جنازه مسجد ميں لاؤتا كه ميں بھى نماز جنازه اوا كرسكوں - حضرت عائش والله كان فرمايا كه حضرت سعد والتي كا جنازه مسجد ميں لاؤتا كه ميں بھى نماز جنازه اوا كرسكوں - لوگوں نے (مسجد ميں نماز جنازه برط هنا) نا بيند كيا تو حضرت عائش والته كي فرمايا 'الله كي قسم! رسول الله عن سجد ميں برطي تھى تھى ۔'السے مسلم نے مائش اوراس كے بھائى كى نماز جنازه مسجد ميں برطي تھى تھى ۔'السے مسلم نے روايت كيا ہے ۔

# مسئله 143 قبرستان میں نماز جناز ہر پڑھنامنع ہے۔

عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اَنَّ النَّبِيَّ ﴾ أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ وَاهُ الطَّبْرَ انِيُّ ٩

حضرت انس بن ما لک ڈالٹیُّ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مَثَّالْیُّا نے ہمیں قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

- مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 483
- € كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الجنازة في المسجد
  - € احكام الجنائز ، للالباني ، رقم الصفحه 108



# مسئله 144 قبرستان سے الگ تنہا قبریرنماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔

### مسئله 145 میت دفنانے کے بعد نماز جناز ہ پڑھنا جا تزہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنْتَهِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الَّي قَبْرِ رَطْب فَصَلِّي عَلَيْهِ وَ صَفُّوا خَلْفَهُ وَ كَبَّرَ اَرْبَعًا ـ مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ •

حضرت عبدالله بن عباس وللنُّهُ أفر ماتے ہیں که رسول الله مَاليُّهُمْ کا ایک تاز ہ قبر برگز رہوا تو آ یہ مَالَیْمُ ا نے اس پر نماز پڑھی ۔ صحابہ کرام ڈیالٹی نے بھی نبی ا کرم مٹالٹی کے بیچھے مفیں باندھ کرنماز پڑھی۔رسول اللہ مَنْ اللَّهُ إِنَّ مِنْ اللَّهِ عَلَى حِيارَ مَنْ مِي حِيارَ كَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّ

# مسئله 146 ایک سےزائد میتوں پرایک ہی نماز جناز ہ پڑھنی جائز ہے۔

# مسئله 147 میت میں مر داور عورتیں دونوں ہوں تو مر د کی میت امام کے قریب اور عورت کی میت قبله کی طرف ہونی جائے۔

عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ وَ اَبَاهُرَيْرَةَ ﴾ كَانَ يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِيْنَةِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَيَجْعَلُوْنَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ـ رَوَاهُ مَالِكُ •

امام ما لک ﷺ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان ، حضرت عبدالله بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹٹٹمردوں اورعورتوں پراکٹھی نماز جنازہ پڑھتے تو مردوں کوامام کی طرف اورعورتوں کو قبلہ کی طرف رکھتے تھے۔اسے مالک نے روایت کیا ہے۔

# مسئله 148 شهید کی نماز جناز همؤخر کی جاسکتی ہے۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِيْ ثَوْبِ وَاحِدٍ يَقُوْلُ ((أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآن )) فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ اللَّي اَحَـدِهِـمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَ قَالَ (( اَنَا شَهِيْدُ عَلَى هٰؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) وَ اَمَرَ بِدَفْنِهِمْ

 <sup>●</sup> صحیح مسلم ، کتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر
 ● کتاب الجنائز ، باب جامع الصلاة على الجنائز

#### جنازے کے مسائل .....نمازِ جنازہ کے مسائل

**78** 

بِدِمَاءِ هِمْ وَ لَمْ يُغَسَّلُوْا وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ \_ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ •

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ اَنَّ النَّبِيَ ﴾ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلُوتَهُ عَلَى الْمُيَّتِ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ﴾

حضرت عقبہ کبن عامر وٹاٹٹیئے سے روایت ہے کہ نبی اکرم مَثَالِیَّاِ ایک روز (احد کی طرف نکلے) تو شہدائے احد پر عام میت کی طرح نماز جناز ہ پڑھی۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

# مُسئله 149 رسول الله مَثَاثِيَّا إِنْ مِنْ عَنْ مُورَشَى كرنے والے كى نماز جناز ہٰ نہيں پڑھى۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ: أَتِى النَّبِيُ ﴾ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ \_ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ مُسْلِمٌ وَالنِّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ •

حضرت جابر بن سمرہ ڈلٹیؤ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے تیز دھارآ لے سے خودکشی کرلی اسے نبی اکرم ٹاٹیٹِڑ کے پاس لایا گیا تو نبی اکرم ٹاٹیٹڑ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔اسے احمد مسلم،نسائی، تر ذری اورابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

# مَسئله 150 نبی اکرم مَثَاثِیْا کی نماز جنازہ پہلے مردول نے ، پھرعورتوں نے ، پھر بچوں نے بغیرامام کے پڑھی۔

- مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 686
  - ◄ كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الشهيد
  - € مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث480
    - منتقى الاخبار ، الجزء الاول ، رقم الحديث 1810



حضرت عبداللہ بن عباس وہ اللہ اللہ علیہ کے گئے کے کئے باری باری (ججرے میں) داخل ہوتے رہے۔ جب مرد نماز جنازہ سے فارغ ہوگئے تو خواتین نے باری باری (ججرے میں) داخل ہو تے رہے۔ جب خواتین فارغ ہوگئیں تو بچوں نے (ججرے میں) داخل ہوکر نماز پڑھی۔ جب خواتین فارغ ہوگئیں تو بچوں نے (ججرے میں) داخل ہوکر نماز جنازہ بڑھی۔ آپ مگاٹی کی نماز جنازہ میں کسی نے امامت نہیں کروائی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

مسئله 151 تین اوقات میں نماز جناز ہر پڑھنامنع ہے۔

وضاحت : حديث مئله نبر 173 كے تحت ملاحظه فرمائيں۔

مُسئله <mark>152</mark> نماز جناز ہ سے بل اذ ان دینایاا قامت کہناسنت سے ثابت نہیں۔

مسئلہ 153 نماز جنازہ پڑھنے کے بعد صف میں بیٹھ کراجتماعی دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں۔

مُسئلہ <mark>154 جس بچ</mark> کی پیدائش کے بعداس کےرونے ، چلانے کی آ واز آئے اس پرنماز جناز ہ پڑھنی جاہئے۔

عَنْ جَابِرٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِ ﴾ قَالَ ((اَلطِّ فْلُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ لاَ يَرِثُ وَلاَ يُورثُ وَلاَ يُورثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ •

حضرت جابر ٹھاٹھ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹاٹھ آنے فرمایا'' بچہ (پیدائش کے بعد) جب تک روئے چلائے نہیں اس پر نہ نماز جنازہ پڑھی جائے ، نہوہ کسی کا وارث بنتا ہے۔'' اسے تر مذی نے روایت کیا ہے۔

#### KKK

<sup>•</sup> صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 824



# بَابُ التَّدْفِيْنِ ترفین کے مسائل

# مسئله 155 نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین تک تھر نے کی فضیلت۔

وضاحت: حديث مئلهُ نبر 124 كِتحت ملاحظهُ ما ئين -

مَسئله 156 بغلی قبر (لحد) بنا نا افضل ہے۔

مُسئله 157 قبرمیں کچی اینٹیں استعال کرنی جا ہئیں۔

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصِ ﴿ اَنَّ سَعْدَ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصِ ﴿ قَالَ : فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ الْحَدُوْ الِي لَحْدًا وَ انْصِبُوْ ا عَلَى اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﴾ ورواهُ مُسْلِمٌ •

حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص ڈھاٹنڈ سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص ڈھاٹنڈ نے اپنے مرض الموت میں یہ بات کہی''میرے لئے لحد بنانا اور کچی اینٹیں استعال کرنا جس طرح رسول اللہ مُٹاٹنڈ کے لئے لحد بنائی گئی اور کچی اینٹیں استعال کی گئیں۔''اسے سلم نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 158 قبرفراخ، گهری اورصاف شفری ہونی جا ہئے۔

# 

عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرِ هُ أَنَّ النَّبِيَ فَالَ يَوْمَ أُحُدِ ((احْفِرُوْا وَ اَوْسِعُوْا وَ اَعْمِعُوْا وَ اَعْمِعُوْا وَ اَوْسِعُوْا وَ اَعْمِنُوْا وَ اَدْفِنُوْا اللَّاثْنَيْنِ وَالثَّلاَ ثَةَ فِىْ قَبْرٍ وَاحِدٍ وَ قَدِّمُوْا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا لِ رَوَاهُ اَعْمِقُوْا وَ اَبُوْدَاؤُدَ وَالنِّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ ٤ (صحيح)

- مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 483
- ◙ مشكوة المصابيح ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 1703

#### جنازے کے مسائل ....تدفین کے مسائل

حضرت ہشام بن عامر ڈھٹٹڈروایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ٹھٹٹٹ احد کے روز فر مایا'' قبریں گہری،فراخ اورصاف سخری بناؤاورایک ایک قبر میں دو، دو، تین، تین آ دمی دفن کرو۔ جسے قر آ ن مجیدزیادہ یا دہواسے پہلے قبر میں اتارو۔''اسے احمد، تر مذی، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

### مسئله 160 میت کو یا وُل کی طرف سے قبر میں اتار ناسنت ہے۔

عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: اَوْضَى الْحَارِثُ ﴿ اَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ ﴿ فَهَ اَلْمَا مِنْ قَبْلِ رِجْلَى الْقَبْرَ وَ قَالَ: هٰذَا مِنَ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ ﴿ فَا فَكَ الْقَبْرَ وَ قَالَ: هٰذَا مِنَ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ ﴾ اللّٰمُنَّةِ ـرَوُاهُ اَبُوْدَاؤُدَهُ (صحيح)

حضرت ابواتحق ﷺ سے روایت ہے، حضرت حارث ڈلٹٹؤ نے وصیت کی تھی کہ ان کی نماز جنازہ حضرت عبداللّٰد بن میزید ڈلٹٹؤ پڑھا ئیں، چنانچہ حضرت عبداللّٰد ڈلٹٹؤ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں پاؤں کی طرف سے اتارااور فر مایا'' میسنت ہے۔''اسے ابوداؤ د نے روایت کیا ہے۔

# مسئله 161 قريب ترين عزيز كوميت قبرمين اتارني حاسيا

وضاحت: حديث مئلة نمبر 91 كة تحت ملاحظه فرمائيں۔

# مسئلہ 162 خاوندا نی بیوی کی میت کو قبر میں اتار سکتا ہے۔

وضاحت : حدیث مسّلهٔ نبر 100 کے تحت ملاحظه فرما ئیں۔

# مسئله 163 میت قبر میں رکھتے وقت درج ذیل دعا پڑھنی مسنون ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ ﴿ كَانَ اِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ ، قَالَ ((بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﴾) وَ فِيْ رِوَايَةٍ ((وَ عَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﴾) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةَ ﴾

- ◘ صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 2750
- صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 1260



ابن ماجه نے روایت کیا ہے۔

# 

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى جَنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثْى عَلَى جَنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثْى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلاَ ثَا ـ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ • (صحيح)

حضرت ابو ہرریہ ڈٹاٹیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک جنازہ پر نماز پڑھی ، پھرمیت کی قبر پر تشریف لائے اور سرکی طرف سے تین مٹھی مٹی قبر پر ڈالی ۔اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

# مسئله 165 قبری شکل کومان نما ہونی جائے۔

عَنْ سُفْیَانَ التَّمَّارِ ﴿ اَنَّهُ رَأَی قَبْرُ النَّبِیِ ﴿ مُسَنَّمًا - رَوَاهُ الْبُخَارِیُ ﴿ مَسَنَّمًا - رَوَاهُ الْبُخَارِیُ ﴿ مَا لَكُمْ لَكُولُو لَهُ لَكُمْ لِكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لِكُمْ لَكُمْ لِكُمْ لَكُمْ لَكُ لِكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لِكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لِكُمْ لِلْكُمْ لَكُمْ لِكُمْ لِكُمْ لِكُمْ لِكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لِلْكُولِ لَكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لَلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْلْكُمْ لِلْلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْلْلِلْكُمْ لِلْلْكُمْ لَلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْلْكُمْ لِلْلِلْكُمْ لِلْكُلْلِكُ

# مَسئله 166 زمین سے قبر کی اونچائی بالشت سے زیادہ نہیں ہونی جائے۔

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ: يَا أُمَّةُ إِكْشِفِىْ لِىْ عَنْ قَبْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَ صَاحِيَيْهِ فَكَشَفَتْ لِىْ عَنْ ثَلاَ ثَةِ قُبُوْرٍ لاَ مُشْرِفَةٍ وَلاَ لاَطِئَةٍ مَبْطُوْحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ وَالْحَاكِمُ ٩

حضرت قاسم بن محمد بٹرالش سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ دائشا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی ''امی جان! مجھے رسول الله مَنَّ اللهِ عَنْ اللهِ الله

عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ ﴿ قَالَ: رَايْتُ قَبْرَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ شِبْرًا اَوْ نَحْوَ شِبْرًا ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ ﴾ شِبْرًا ـ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ ﴾

<sup>•</sup> صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 1271

<sup>🛭</sup> كتاب الجنائز ، باب ما جاء في قبر النبي 🕮

<sup>€</sup> احكام الجنائز ، رقم الصفحه 5154

احكام الجنائز ، رقم الصفحه 154

# **(83)**

#### جنازے کے مسائل ..... تدفین کے مسائل

حضرت صالح بن ابوصالح ڈٹاٹٹؤ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ مٹاٹٹیؤ کی قبر دیکھی جو بالشت برابریا کم وہیش بالشت بھراونچی تھی۔اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

عَنْ اَبِى الْهِيَّاجِ الْأَسْدِيِ ﴿ قَالَ : قَالَ لِيْ عَلِّىُ بْنُ اَبِى طَالِبٍ ﴿ اَلاَ اَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِیْ عَلَیْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﴾ (( اَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالًا اِلاَّ طَمَسْتَهُ وَ لاَ قَبْرًا مُشْرِفًا اِلاَّ سَوَّیْتَهُ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْمُسْلِمُ وَابُوْدَاؤُدَ وَالنِّسَائِیُّ وَالتِّرْمِذِیُ • مُشْرِفًا اِلاَّ سَوَّیْتَهُ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْمُسْلِمُ وَابُوْدَاؤُدَ وَالنِّسَائِیُّ وَالتِّرْمِذِیُ

حضرت ابوالہیاج ٹراٹیڈ کہتے ہیں مجھے حضرت علی بن ابی طالب ٹراٹیڈ نے فر مایا'' کیا میں تجھے اس کام پر مامور نہ کروں جس پررسول اللہ مُٹاٹیڈ نے مجھے مامور فر مایا تھاوہ یہ کہ ہرتصویر مٹادوں اور ہراونچی قبر برابر کردوں۔اسے احمد مسلم ،ابوداؤد ،نسائی اور تر مذی نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 167 قبراونچی بنانا، کی بنانایا قبر پرمزاریاکسی شم کی تعمیر کرنامنع ہے۔

# مُسئله 168 قبریرنام، تاریخ وفات یا کوئی اور چیز لکھنامنع ہے۔

عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ ﴾ ((اَنْ يُبْنٰى عَلَى الْقَبْرِ اَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ اَوْ يُرَادَ عَلَيْهِ اَوْ يُرَادَ عَلَيْهِ اَوْ يُجَصَّصَ عَلَيْهِ )) رَوَاهُ النِّسَائِيّ • (صحيح)

حضرت جابر رُقَانُونُ فرماتے ہیں رسول الله مَانَائِیَّا نے '' قبر پرعمارت بنانے ،اس کواونچا کرنے اور اسے پختہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔''اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالْ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّهِ ﴾ ((أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَ أَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَ أَنْ يُتْبَى عَلَيْهِ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حضرت جابر رہ النظر فرماتے ہیں رسول اللہ علی آئے نے ''ہمیں قبر کی بنانے ، قبروں پر (مستقل مجاور بن کریا حصول برکت کے لئے وقتی طور پر ) بیٹھنے سے اور قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے نع فرمایا ہے۔'' اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّهِ ﴿ (اَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُوْرُ وَ اَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهَا وَ اَنْ تُؤْطَأً ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ ۞ (صحيح)

- مختصر صحيح مسلم، للالباني، رقم الحديث 488
- ع صحيح سنن النسائي، للالباني، رقم الحديث 1916
- مختصر صحيح مسلم، للالباني ، رقم الحديث 489
- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 841

# **84**

#### جنازے کے مسائل .....تدفین کے مسائل

حضرت جابر ٹالٹیُوْفر ماتے ہیں رسول الله سَاللَیْوَ نے'' قبریں کی بنانے ،قبروں پر کچھ لکھنے،قبروں پر القمیر کرنے اور قبروں کی ہے حمتی کرنے سے منع فر مایا ہے۔''اسے تر مذی نے روایت کیا ہے۔

### مسئله 169 قبر برعلامت کے طور بریتھروغیرہ رکھنا درست ہے۔

عَنْ اَنَسِ ﷺ اَنَّ النَّبِی ﷺ اَعْلَمْ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْن ﷺ بِصَخْرَةٍ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ • حضرت انس وَلَّنْ عَلَى الرَّمِ عَلَيْهِمْ نَهِ حضرت عثمان بن مظعون وَلَّنْ كَيْ قَبر بر علامت كيطور برايك بيخرنصب فرمايا - استابن ماجه نے روايت كيا ہے -

# مسئلہ 170 قبرتیار کرنے کے بعداس پریانی حیطر کنا درست ہے۔

# مسئله 171 رات کے وقت تد فین درست ہے۔

# مُسئله 172 ترفین کے بعد نماز جناز ہری<sup>وھنی</sup> جائز ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ \_ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ٩

حضرت عبداللہ بن عباس طائش فرماتے ہیں رات کے وقت ایک آ دمی کو دفن کرنے کے بعدرسول اللہ مثالیّٰ اللہ مثالیّ اللہ مثالیّ اللہ مثالی ہے۔

# مسئله 173 تین اوقات میں نماز (جنازہ) پڑھنا اور میت دفن کرنامنع ہے۔

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ ﴿ قَالَ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ يَنْهَانَا ((أَنْ نُصَلِّي

<sup>•</sup> صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 1267

<sup>●</sup> مشكوة المصابيح، للالباني، الجزء الاول، رقم الحديث 1810

<sup>€</sup> كتاب الجنائز، باب التدفين بالليل

#### جنازے کے مسائل ..... تدفین کے مسائل

فِيْهِنَّ اَوْ اَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسَ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلُ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضِيْفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ.)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حضرت عقبہ بن عامر رہائٹی سے روایت ہے کہ رسول الله مناتیج ہمیں تین اوقات میں نماز بڑھنے اور میت فن کرنے سے منع فرماتے تھے۔ پہلا جب سورج طلوع ہونے لگے، دوسرا جب دوپہر ہوتی کہ سورج ڈھل جائے ، تیسرا جب سورج غروب ہونے لگے حتی کہ پوری طرح غروب ہوجائے۔اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

# مسئله 174 تدفین کے دوران کسی عالم دین کولوگوں کے درمیان بیٹھ کرفکر آخرت کی تلقین کرنی جاہئے۔

عَن الْبُرَاءِ بْن عَازِب ﴿ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي ﴿ فِي جَنَازَةِ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَبْرِ وَ لَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى وَ جَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّما عَلَى رُؤُوْسِنَا الطُّيْرَ وَ فِيْ يَدَهُ عُوْدُ يَنْكُثُ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ ((اسْتَعِيْذُوْا بِاللَّهِ مِنْ عَذَاب الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَتًا )) رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ وَالنِّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ ٩ (صحيح)

حضرت براء بن عازب ٹالٹیؤ فر ماتے ہیں ہم ایک انصاری کے جنازہ کے لئے نبی اکرم مَالیّی کا ساتھ قبرتک آئے ۔میت ابھی فن نہیں کی گئی تھی ۔ رسول اللہ مُٹاٹینی بیٹھ گئے اور ہم لوگ بھی نبی اکرم مُٹاٹینی ا ك كرداس قدر خاموثى سے بيٹھ كئے جيسے ہمارے سرول پر پرندے بيٹھے ہوں۔رسول الله عَلَيْغُمْ كے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس ہے آپ مٹی کریدر ہے تھے۔ نبی اکرم مٹاٹیا بھے نیاسرمبارک اوپراٹھایا اور فر مایا ''عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو'' نبی اکرم مَاللَّيْمِ نے دویا تین مرتبہ بیالفاظ ارشاد فرمائے۔اسے ابوداؤد،نسائی اورابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

# مُسئله 175 تدفین کے بعدمیت سے سوال جواب ہوتے ہیں۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ((إذَا أَقْبَرَ الْمَيَّتُ اتَّاهُ مَلَكَان اَسْوَدَان اَزْرَقَان يُقَالُ لِآحْدِهِمَا أَلْمُنْكَرُ وَ الْآخَرُ أَلَنَّكِيرٌ ، فَيَقُوْ لاَنَ: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذِا الرَّجُلُ؟ فَيَقُوْلُ: مَا كَانَ يَقُولُ هُو عَبْدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ آشْهَدُ آنْ لا َّالله وَاللَّاللهُ وَ آنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ،

- مختصرصحیح مسلم ، للالبانی ، رقم الحدیث 219
   احکام الجنائز ، للالبانی ، رقم الصفحه 156

فَيَقُوْ لاَنَ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْلُ هٰذَا ، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِيْنَ ثُمَّ يُنَوِّرْ لَـهُ فِيْهِ - ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ ، فَيَقُوْلُ: اَرْجِعُ إلى أَهْلِيْ فَأُخْبِرُهُمْ؟ فَيَقُوْ لاَنَ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعُرُوْسِ الَّذِيْ لا يَوْقِظُهُ إلا الْحَبَّ اَهْلِهِ اللَّهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجِعِهِ ذٰلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُنَافِقًا ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ ، فَقُلْتُ مِثْلَهُ: لاَ اَدْرِيْ ، فَيَقُوْ لاَن: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْلُ ذَٰلِكَ ، فَيُقَالُ لِلْاَرْضِ اِلْتَتِمِيْ عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ اَضْلاعُهُ فَلا يَزَالُ فِيْهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثُهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجِعِهِ ذَٰلِكَ \_)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ •

حضرت ابو ہریرہ رٹائٹۂ کہتے ہیں رسول اللہ مُٹائٹۂ نے فرمایا''جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے یاس دوسیاہ کیری آئکھوں والے فرشتے آتے ہیں ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اس سے یو چھتے ہیں "تم اس آ دمی (محمد مَنْ اللَّهُمْ ) کے بارے میں کیا کہتے ہو؟" وہ وہی کے گاجو (دنیا میں ) کہا کرتا تھا ( یعنی )''محمہ ﷺ اللہ کے بندےاوراس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی النہیں اور محمد مَثَاثِیْمُ اس کے بندے اور رسول ہیں۔' دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں' جہم سمجھتے تھے کہتم یہی جواب دو گے۔'' پھراس کی قبرستر درستر ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اورا سے روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر بندے سے کہا جاتا ہے'' سوجاؤ'' وہ کہتا ہے'' میں اپنے اہل وعیال میں واپس جا کرانہیں (اپنی مغفرت کی )خبر دینا چاہتا ہوں۔''فرشتے جواب میں کہتے ہیں'' (یمکن نہیں، بلکہ ابتم) وُلہن کی نیندجیسی (پرسکون) نیندسوجاؤ جسےاس کےمحبوب کےعلاوہ کوئی نہیں جگا تا(چنانچہوہ سوجا تاہے)'' یہاں تک کہاللہ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہوتو وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے''محمد مُثَاثِيْم کے بارے میں مَیں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جولوگوں کو کہتے سنتا تھا (اس کے علاوہ) میں کچھ نہیں جانتا۔'' دونوں فرشتے کہتے ہیں' ہمیں معلوم تھاتم یہی جواب دو گے۔'' پھرز مین کو حکم دیا جاتا ہے کہ' تلک ہوجا۔'' چنانچہوہ تنگ ہوجاتی ہے اوراس کی پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلار ہتا ہے۔اسے تر مذی نے روایت کیا ہے۔

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ ((إذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِيْ قَبْرِهِ أَتِيَ ثُمَّ شَهدَ أَنْ لَا إِلَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْ ا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ ﴾)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ٩

 <sup>♣</sup> صحیح سنن الترمذی، للالبانی، الجزء الاول، رقم الحدیث 856
 ♦ مختصر صحیح بخاری، للزبیدی، رقم الحدیث 688

**87** 

حضرت براء بن عازب ر النائية بي اكرم سَالِيَّة الله سے روایت كرتے ہیں كہ جب مومن كوقبر میں بھایا جاتا ہے تواس كے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ تب مومن آ دمى لا الله الله الله الله الله مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ الله كى گواہى ديتا ہے۔ يہى مطلب ہے الله تعالى كے اس فر مان كا'' الله الله ايمان كودنيا اور آخرت ميں كى بات (كلمه توحيد) پر ثابت قدم ركھتا ہے۔' اسے بخارى نے روایت كيا ہے۔

# مسئلہ 176 میت دفنانے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کرمیت کے لئے سوال وجواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کرنی جاہئے۔

عَنْ عُثْمَانَ ﴿ قَالَ: كَاٰنَ النَّبِيُ ۚ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيَّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ ( ( اِسْتَغْفِرُ وْ اللَّخِيْكُمْ وَ اسْأَلُوْ اللَّهُ التَّبْيِيْتِ فَإِنَّهُ ٱلْآنَ يُسْأَلُ )) رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ • (صحيح)

حضرت عثمان والنيئ كہتے ہيں كہ نبى اكرم مَثَالَيْمُ جب ميت وفن كرنے سے فارغ ہوجاتے تو فرماتے "
''اپنے بھائى كے لئے بخشش اور (سوال و جواب ميں) ثابت قدمى كى دعا مائكواب اس سے سوال كيا جارہا ہے۔ اسے ابوداؤد نے روایت كيا ہے۔

### مسئله 177 عذاب قبرحق ہے۔

# مُسئله 178 عذاب قبرسے پناہ مانگنامسنون ہے۔

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بِحُرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا تَقُوْلُ قَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ خَطِيبًا فَذَكَرَ فَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً ورَوَاهُ الْبُخَارِيُ ﴿ فِنْتَةِ الْقَبْرِ الَّتِيْ يَفْتَونُ فِيْهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً ورَوَاهُ الْبُخَارِيُ ﴾ حضرت اساء بنت الى بكر ولي كل مهم بين رسول الله عَلَيْهُم خطبه دينے كے لئے كھڑے ہوئة فتن قبر كا تذكره كيا جس ميں انسان مبتلا كياجا تا ہے۔ آپ عَلَيْهُم نے عذاب قبر كا تذكره كيا تو مسلمان چيخ كے اسے بخارى نے روایت كيا ہے۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﴿ ( اَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ )) رَوَاهُ اَحْمَدُ ﴿ ( اَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ )) رَوَاهُ اَحْمَدُ ﴿ ( صحيح )

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئا کہتے ہیں رسول الله عَلَیْمَا نے فرمایا'' بیشتر عذاب قبر پیشاب (میں احتیاط نہ

- صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الثاني، رقم الحديث 2708
  - ع مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 691
- ❸ صحيح الترغيب والترهيب ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 155



کرنے) کی وجہ سے ہوتا ہے۔'اسے احمد نے روایت کیا ہے۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ يَدْعُوْ ((اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَ مِنْ فِتْتَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَ مِنْ فِتْتَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ •

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈفر ماتے ہیں رسول اللہ ٹاٹیڈ ہید دعا مانگا کرتے تھے' یا اللہ! میں تجھ سے قبراور جہنم کے عذاب، زندگی اور موت کی آز ماکش اور سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا ہوں۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ هُ قَالَ: دَحَلَ النَّبِيُّ الشَّعْلَكُمْ عَمَّا أَرَى الْمَوْتَ فَاكْثِرُوْا مِنْ قَالَ ((اَمَا اَنَّكُمْ لَوْ اكْثَرْتُمْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ الِاَّ تَكَلَّمَ فِيْهِ ، فَيَقُوْلُ اَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَ اَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَ اَنَا بَيْتُ التَّوْرِ وَ إِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ الْغُرْبَةِ وَ اَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَ اَنَا بَيْتُ التَّرُابِ وَ اَنَا بَيْتُ اللَّوْدِ وَ إِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ الْغُرْبَةِ وَ اَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَ اَنَا بَيْتُ التَّوْرِ وَ إِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ الْغُرْبَةِ وَ اَنَا بَيْتُ اللَّوْمِ وَ إِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ الْعَبْدُ اللّهُ الْمَا إِنْ كُنْتَ لَاحَبَّ مِنْ يَمْشِى عَلَى ظَهْرِيْ إِلَى قَالَ فَيَتَسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَ يُفْتَحُ لَهُ وَلَيْتُكَ الْيُومُ وَ صِرْتَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ: الْقَبْرُ لاَ مَرْحَبًا وَ لاَ أَهْلاً وَلَيْتُكُ الْيُومُ وَ صِرْتَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ: الْقَبْرُ لاَ مَرْحَبًا وَ لاَ أَهْلاً وَلَا اللهُ هَوْرُ اللّعَبْرُ الْمَوْلُ اللّهُ عَضَ مَنْ يَمْشِى عَلَى ظَهْرِيْ إِلَى قَالَ فَيَلْتَعْمُ عَلَيْهِ وَ تَخْتَلِفَ اَضُلاعُهُ )) قَالَ وَ مَلْمَوْلُ اللّهُ لَهُ وَلَا رَسُولُ اللّهُ لَهُ وَاحِدًا مِنْهُ انَعَحْ فِي الْارْضِ مَا الْبُتَتُ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الللّهُ لَهُ اللّهُ مِنْ وَيَخْ فِي الْارْضِ مَا الْبُتَتَ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الللّهُ لَا وَاحِدًا مِنْهُ انَعَحْ فِي الْارْضِ مَا الْبُتَتُ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الللّهُ لَنَا اللّهُ الْوَلْمُ وَوْضَةً مِنْ وَيَعْمُ اللّهُ اللّهُ الْوَلَا رَسُولُ اللّهِ فَي الْالْوَ اللّهُ الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ آوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ)) رَوْمَهُ التِرْمِ وَاحْدًا مِنْهُ الْعَمْ وَالْمُولُ اللّهُ الْوَلَا وَالْوَالُو اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْوَلُولُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُولُ اللّهُ الْقَرْوُ وَالْمَلْ الْمُؤْمُ الْمُولِ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

حضرت ابوسعید و النَّهُ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَالِیَّا مُماز کے لئے تشریف لائے اور لوگوں کو ہنستے دیکھا تو فرمایا '' خبر دار! اگرتم لذتوں کو مٹانے والی چیز ، یعنی موت ، کا بکثر ت ذکر کرتے تو اس طرح نہ ہنستے۔لذتوں کومٹانے والی چیز ''موت'' کوکٹر ت سے یاد کیا کرو۔سنو! قبر ہرروز زید پکارتی ہے' میں غربت کا

<sup>●</sup> مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث693

ابواب صفة القيامة

گر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے موڑوں کا گھر ہوں۔' جب موئن آدمی دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے' تیجنے خوش آمدید ہو، مجھ پر چلنے والے لوگوں میں سے تو جھے سب سے زیادہ عزیز تھا آج جب کہ تجھے ہے ہیں کر کے میر ہوائی جوالے کر دیا گیا ہے تو میراحسن سلوک دکھ لے گا۔' چنا نچے قبراس آدمی کی حد نگاہ تک فراخ ہوجاتی ہے اور اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جب فاجریا کا فرآدی فرن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے' تیرے لئے خوش آمدید نہیں مجھ پر چلنے والے لوگوں میں سے تو میر سے زیادہ قابل نفر سانسان تھا آج تجھے ہے ہیں کر کے میر ہوائے کر دیا گیا ہے اب میں تہارا کیا حشر کرتی ہوں۔' رسول اللہ عُلِیْنِ نے فرمایا'' اس کے بعد قبراس کے بعد قبراس کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے (بات پہلیاں ایک دوسری میں پوست ہوجاتی ہیں۔' حضرت ابو سعید ڈاٹٹو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے (بات سمجھانے کے لئے ) ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں اور فرمایا'' پھر ستر از دھا اس کی سرہ ہندا کے وہ ستر از دھا قیامت تک اس کا فریا فاجر انسان کو کا شختا اور نوچے رہتے ہیں۔' حضرت ابو سعید رہائی کہتے ہیں (آخر میں) رسول اللہ مُن اللہ عُن اللہ تا اس کو کا شختا اور نوچے رہتے ہیں۔' حضرت ابو سعید رہائی کہتے ہیں (آخر میں) رسول اللہ مُن اللہ عالم نے فرمایا'' قبریا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی طور میں سے ایک باغ ہے یا ابی ہا ہے۔' اسے تر فرمایا'' قبریا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے کرائھوں میں سے ایک باغ ہے۔' اسے تر فدی نے روایت کیا ہے۔

# مُسئله 179 میت کوقبر میں صبح وشام اس کا ٹھکا نہ دکھایا جا تا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى قَالَ ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَيُقَالُ: هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ • الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ •

حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ علی رسول اللہ علی آئے فرمایا ''جبتم میں سے کوئی آ دمی فوت ہوتا ہے تو صبح وشام اسے اس کا ٹھکا نہ دکھا یا جاتا ہے اگر جنتی ہوتو جنتیوں کا اگر جہنمی ہوتو جہنمیوں کا ٹھکا نا دکھا یا جاتا ہے اگر جنتیوں کا اگر جہنمی ہوتو جہنمیوں کا ٹھکا نا دکھا یا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی تیرااصل ٹھکا نہ ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجاتی ہے۔' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

 <sup>◄</sup> كتاب الجنائز ، باب الميت بعرض عليه بالغداة والعشى

# 90

#### جنازے کے مسائل .....تدفین کے مسائل

# مسئله 180 بلاعذرشهیدی میت کوایک جگه سے دوسری جگه لے جاکر فن کرنامنع ہے۔

عَنْ جَابِرٍ ﴿ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِجَاءَ تُ عَمَّتِيْ بِأَبِيْ لِتَدْفَنَهُ فِيْ مَقَابِرِنَا فَنَادَى مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللهِ ﴿ رَدُّوا الْفَتْلَى اللهِ مَضَاجِعِهِمْ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابُوْدَاؤُدَ وَ النِّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ • وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ •

#### (صحيح)

حضرت جابر و الدکوقبرستان میں دفنانے کے اور میری بھو بھی میرے والدکوقبرستان میں دفنانے کے لئے لئے آئی۔'' کی ۔رسول اللہ مُن اللہ من اللہ اللہ مُن ال

# مسئله 182 مسلمانوں کا قبرستان ہموار کرنایا منہدم کرنامنع ہے۔

# مومن مُر دے کے اعضاء وغیرہ توڑنا یا کا ٹنامنع ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ قَالَ ((كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيَّا)) رَوَاهُ مَالِكٌ وَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةً ﴿

حضرت عائشہ راہی ہے دوایت ہے کہ رسول الله سَالیّیَا نے فرمایا''میت کی مِدْی توڑنے ( کا گناہ) زندہ انسان کی مِدْی توڑنے کے برابر ہے۔'اسے مالک، ابوداؤ داورا بن ملجہ نے روایت کیا ہے۔

# تد فین کے متعلق وہ امور جوسنت رسول مُثَاثِیَّمٌ سے ثابت نہیں

- 1 اولیاء، صلحااور متقی لوگول کے قرب وجوار میں دفن کرنے کی نیت سے میت کوایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا۔ لے جانا۔
  - ② میت کی تدفین تک پیماندگان وغیره کا کھانا نہ کھانا۔
  - 3 فن کرتے وقت قبر میں میت کے (سرکے ) نیچکوئی آ رام دہ چیز رکھنا۔
- عذاب تدفین سے قبل میت کے سر بانے شجرہ نسب لکھ کررکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس سے میت کے عذاب
  - صحيح سنن الترمذي ، للالباني، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1401
  - صحيح سنن ابي داؤد، للالباني، الجزء الثاني، رقم الحديث 2846



#### جنازے کے مسائل .....تدفین کے مسائل

میں شخفیف ہوگی۔

- افن کرتے وقت میت برگلاب کا یانی چیٹر کنا۔
- 6 تدفین سے قبل میت کے سر ہانے عہد نامہ کلمہ طیبہ یا قرآنی آیات لکھ کرر کھنا۔
- آ قبر يرمنى دُالت ہوئے يہل مُنْ كَ ساتھ مِنْهَا خَلَقْنْكُمْ اوردوسرى مُنْى كساتھ وَ فِيْهَا نُعْدِ جُكُمْ تَارَةً أُخْرَى يرُ هنا۔ نُعِيْدُكُمْ اور تيسرى مُنْى كے ساتھ وَ مِنْهَا نُخْرِ جُكُمْ تَارَةً أُخْرَى يرُ هنا۔
- میت فن کرنے کے بعد سورۃ فاتحہ، معو ذتین، سورۃ ا خلاص، سورۃ نصر، سورۃ کا فرون، سورۃ قدر کے بعد اللّٰہ مَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِإِسْمِكَ الْعَظِیْم وغیرہ پرھنا۔
- 9 میت دفن کرنے کے بعد سر کی طرف کھڑ ہے ہو کر سورۃ فاتحہ اور پاؤں کی طرف سورۃ بقرہ کی ابتدائی
   آبیتیں پڑھنا۔
  - 🛈 میت دفنانے کے بعد قبر پرسوگ منانے کے لئے بیٹھنا۔
  - ال میت دفن کرنے کے بعد قبریر کھانا لے جاکرتقسیم کرنا۔
    - 🛈 موت سے بل اپنی قبر کھودنا۔
  - آ میت کوبطورا ما نت ایک جگه دفن کرنے کے بعد دوسری جگه نتقل کرنا۔
    - اعت دفن کرنے کے بعد قبر پرقر آن خوانی کرنا۔
      - اعت دفن کرنے کے بعد صدقہ خیرات کرنا۔
    - الله قبری آرائش اورزیب وزینت کرنایاس بر پیول ڈالنا۔
      - 🕡 تدفین کے بعد قبریراذان دینا۔
    - 🔞 مٹی ڈالنے سے بل میت کے سر ہانے قر آن مجیدر کھنا۔

# بَابُ زِيَسِارَةِ الْقُبُسِوْدِ زيارت قبور كيمسائل

# مسئلہ 183 دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنے اور آخرت کو یاد کرنے کی نیت سے زبارت قبور جائز ہے۔

عَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ (قَدْ كُنْتُ نَهُيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ اُذِنَ لِمُحَمَّدٍ ﴿ فَيْ بُرِيْدَةَ ﴾ رَوَاهُ التّرْمِذِيُ ﴾ (صحيح) لِمُحَمَّدٍ ﴿ فَيْ زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاَخِرَةَ ﴾) رَوَاهُ التّرْمِذِيُ ﴿ (صحيح) حضرت بريده وَ اللّهُ عَنْ يُنْ رَسُولَ اللّه تَالَيْمَ فَيْ مَا يَا "مِينَ قَبِرِسَان جانے عض كيا تقالب مجھا پني والده كي قبر پرجانے كي اجازت ألى تي جهائي تم بھي زيارت كرسكتے ہو،اس سے آخرت يادآتي ہے۔ "اسے ترفري نے روايت كيا ہے۔

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِ ﴿ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﴾ ((انِّيْ نُهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّ فِيْهَا عِبْرَةً وَ لا تَقُوْلُوْا مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ ﴿ (صحيح) فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً وَ لا تَقُولُوْا مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ )) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ ﴿ (صحيح) حضرت ابوسعيد خدرى وَلِيَّؤُ كَهَ بِين رسول الله عَلَيْمَ فَ فرمايا " ( پہلے ) مِين تهمين زيارت قبور سخت ہوکہ اس میں سامان عبرت ہواور ہاں زیارت قبور کرتے وقت سے منع کرتا تھالیکن اب زیارت قبور کرسکتے ہوکہ اس میں سامان عبرت ہواور جا کم نے روایت کیا ہے۔ ابی اس منافر الله علی الله الله علی علی الله علی الل

# مسئله 184 آه و بکانه کرنے والی صابرہ خاتون بھی زیارت قبور کرسکتی ہے۔

عَنْ اَنَسٍ ﴿ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﴿ بِاِمْراَّةٍ تَبْكِى عِنْدَ قَبْرٍ ، فَقَالَ ( (اِتَّقِى اللهُ وَاصْبِرِى )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ٩

<sup>●</sup> صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 842

و احكام الجنائز ، للالباني ، رقم الصفحه 179

کتاب الجنائز ، باب زیارة القبور



#### جنازے کے مسائل .....زیارت قبور کے مسائل

حضرت انس ٹاٹٹیُ فرماتے ہیں نبی اکرم سُاٹیئی نے ایک عورت کو قبر پر روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ''اللہ سے ڈراورصبر کر۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 185 كَبْرْت قبرستان جانے والى عورتوں بررسول الله عَلَيْمَ نِلْ عَن فَر مالَى ہے۔ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ هُواَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ۔ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةَ •

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیڈ نے بکشرت قبرستان جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔اسے احمد، ترمذی اورابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ <u>186</u> زیارت قبور کے وقت اہل قبور کو پہلے سلام کہنا اس کے بعد دعا، پھر استغفار کرنامسنون ہے۔

مُسئله 187 اہل قبور کے لئے دعا کرتے وقت اپنے لئے بھی دعا کرنی جاہئے۔

مَسئله 188 زيارت قبور کي مسنون دعادرج ذيل ہيں۔

عَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلَ اللهِ ﴾ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوْ الِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُوْلُ ((أَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلاَحِقُوْنَ نَسْأَلَ الله لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حضرت بریده رفی انتی فی رسول الله منافی اوگوں کو بید عاسکھایا کرتے تھے جب وہ قبرستان کی طرف جائیں تو یوں کہیں 'اے اس گھر کے مسلمان اور مومن باسیو، السلام علیم! ہم ان شاء الله! تمہارے باس آنے ہی والے ہیں ،ہم الله تعالی سے اپنے اور تمہارے لئے خیر و عافیت کے طلب گار ہیں۔'اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِٰىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﴿ لَيَحُرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقُولُ ((أَلْسَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَ أَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُوْنَ وَ إِنَّا إِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ اللهُمَّ اغْفِرْ لاَهْلِ الْغَرْقَدِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۚ وَاللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ اللهُمَّ اغْفِرْ لاَهْلِ الْغَرْقَدِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٩

- صحيح سنن الترمذي، للالباني، الجزء الثاني، رقم الحديث 843
  - کتاب آلجنائز ، باب ما یقول عند دخول القبور
  - کتاب الجنائز ، باب ما يقال عند القبور و الدعاء لاهلها

#### جنازے کے مسائل ....زیارت قبور کے مسائل

# مُسئله 189 اہل قبور کے لئے دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانے مسنون ہیں۔

# مُسئله 190 زیارت قبور کامسنون طریقه درج ذیل ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﴿ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَرْسَلْتُ بَرِيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فِى اَثَرِهِ لِتَنْظُرَ اَيْنَ ذَهَبَ ، قَالَتْ: فَسَلَكَ نَحْوَ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَوَقَفَ فِى اللّٰهِ عَنْهَا فِى الْبَقِيْعِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَجَعَتْ الْكَيْ بَرِيْرَةُ فَأَخْبَرَتْنِى فَوَ وَقَفَ فِى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ فَقَالَ ( اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ ) وَوَاهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ ) وَوَاهُ اَحْمَدُ • وَسِن ) وَاهُ اَحْمَدُ • وَسِن )

حضرت عاً کشہ وہ اللہ علی ہیں ایک رات رسول اللہ علی ایک میں نے بریرہ وہ اللہ علی ایک میں نے بریرہ وہ اللہ علی ایک کے بیچے بھیجا تا کہ دیکھے آپ علی ایک جان جاتے ہیں۔ بریرہ وہ اللہ علی اللہ علی

مسئله 191 کافریامشرک کی قبر پردعا کرنا بےسود ہے۔

وضاحت: حديث مئلهُ نبر 112 كِتِّت ملاحظة رمائيں۔

مُسئله 192 دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے اسائے حسٰی ، اسم اعظم ، اللہ تعالیٰ کی

● سلسلة آحاديث الصحيحة ، للالباني ، الجزء الرابع ، رقم الحديث 1774



### صفات، نیک لوگوں کی دعااورا پنے نیک اعمال کووسیلہ بنا ناجا ئز ہے۔

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﴿ مَا اَصَابَ اَحَدًا قَطُّ هُمُّ وَ لاَ حَزَنٌ فَ قَالَ ((اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِيْ بِيدِكَ مَاضِ فِي لاَ حَدْمُكَ عَدْلٌ فِي قَضَاءُكَ اَسْتُلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ اَوِ اسْتَأْثُونَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ السَّهُ مُو اَنْ رَبِيعَ قَلْبِي وَ نُوْرَ صَدْرِي وَ جَلاءَ حُزْنِي وَ ذِهَابَ هَمِّي اِلاَّ اَذْهَبَ الله هُمَّهُ وَ الْفُو آنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَ نُوْرَ صَدْرِي وَ جَلاءَ حُزْنِي وَ ذِهَابَ هَمِّي الاَّ اَذْهَبَ الله هُمَّهُ وَ حُزْنَهُ وَ اَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا)) قَالَ: فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﴿ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُ وَ مَدُى لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت عبداللہ بن مسعود رقاقی کہتے ہیں رسول اللہ علی آئی نے فر مایا ''جب کسی شخص کود کھاورغم پہنچاور مندرجہ ذیل دعا مائے گئے 'نیا اللہ! میں تیرا بندہ ہوں ، تیرے بندے اور بندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے ، تیرا ہر قیصلہ کن ہے ، تیرا ہر فیصلہ انصاف پر بہنی ہے ، میں تجھ سے تیرے ہراس نام کے وسلے سے سوال کرتا ہوں ، جسے تو نے خودا پنے لئے پبند کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کوسکھایا ہے یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی کو رائے میں محفوظ کر رکھا ہے کہ قرآن کو میرے دل کی بہار، اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی کو رور کر دیے کا ذریعہ بنا دے ۔' تو اللہ تعالیٰ اس کا دکھاورغم دور کر دیے ہیں اوراس کی جگہ مسرت اورخوشی عنایت کرتے ہیں ۔ عبداللہ بن مسعود رقائی کہتے ہیں صحابہ کرام مخالیہ کی میں ایر سننے عرض کیا ''یارسول اللہ شائی ہے' ہم یہ دعایا دنہ کر لیں ؟' رسول اللہ شائی کے ارشاد فر مایا '' کیوں نہیں! ہر سننے والے وجائے کہ بید عایا دکر لے ''اسے احمہ نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِيْدَةَ الْاَسْلَمِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ آيَيْهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ اللهُ رَجُلاً يَدْعُوْ وَهُوَ يَقُوْلُ ((اَللهُمَّ إِنِّيْ آسْمَلُكَ بِإِنَّيْ آشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لا اِلهَ اِلاَ آنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ النَّهُ يَكُوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدُ)) قَالَ: فَقَالَ ((وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَلِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَظَمِ النَّذِيْ اِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ وَ إِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطَى )) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ ﴿ (صحيح) بِاسْمِهِ اللهُ بَن بريه الله اللهُ اللهُ عَظرت عبرالله بن بريه الله اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم يَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْتَ عبرالله بن بريه الله اللهُ اللهُ عَرَاتِ عبرالله بن بريه الله اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ ا

- سلسله آحادیث الصحیحة ، للالبانی ، الجزء الأول ، رقم الحدیث 199
  - صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثالث، رقم الحديث 2763

آ دمی کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا'' یااللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں تواللہ ہے تیرے سوا کوئی النہیں توایک ہے تیری ذات بے نیاز ہے نہ کسی کی اولا د ہے نہ تیری کوئی اولا د ہے نہ ہی تیرا کوئی شریک ہے۔"عبدالله بن اسلمی کے باپ کہتے ہیں (بدوعاس کر) رسول الله طَالِيْمَ نے فرمایا"اس آ دمی نے اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا ما تگی ہے اوراسم اعظم کے وسیلہ سے جب بھی دعا ما تگی جائے ،قبول کی جاتی ، ہےاور جب (اللہ) سے کوئی سوال کیا جائے تو پورا کیا جاتا ہے۔''اسے تر مذی نے روایت کیا ہے۔

عَنْ اَنَسٍ ﴿ اَنَّ النَّبِيَّ ﴾ كَانَ إِذَا كَرَبَهُ آمْرٌ يَقُوْلُ ((يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ )) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ •

حضرت انس ڈاٹنڈ سے روایت ہے کہ نبی ا کرم ٹاٹنٹے کو جب کوئی رنج ومصیبت پیش آتی تو یوں دعا فرماتے''اے زندہ اور قائم رہنے والے (اللہ)! میں تیری رحت کے وسیلہ سے تیرے آ گے فریاد کرتا ہوں۔''اسے ترم**ز**ی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ كَانَ إِذَاقُحِطُوْا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلَبِ ﴿ فَقَالَ: أَللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيّنَا فَتَسْقِيْنَا وَ إِنَّا نَتُوسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيَّنَا فَاسْقِنَا ، قَالَ فَيُسْقَوْنَ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ٥

حضرت انس بن َ ما لک رہائی ہے روایت ہے کہ جب لوگ قحط کا شکا رہوتے تو حضرت عمر رہائی حضرت عباس بن عبدالمطلب الثانثيُّ (نبي اكرم مَثَاثَيُّمُ كے جيا) سے بارش كى دعا كرواتے اور ساتھ يہ كہتے'' يا الله! (نبی اکرم مَثَاثَیْمُ کی زندگی میں) ہم اپنے نبی مَثَاثَیْمُ ( کی دعا) کو تیرے حضور وسیلہ بناتے اور تو ہم پر بارش برسادیتا۔اب (نبی اکرم مُثَاثِیمٌ کی وفات کے بعد) ہم اپنے نبی اکرم مُثَاثِیمٌ کے چیا( کی دعا) کووسیلہ بناتے ہیں ، لہذا ہم پر بارش برسا۔' ، حضرت انس بن ما لک رفائقیّا کہتے ہیں ' د حضرت عباس والنَّهُ سے (وعا کروانے کے بعد ) ہارش ہوگئی۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِي ﴿ قَالَ: كُنْتُ آبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ فَأَتَيْتُهُ بِـوُضُوْئِهِ وَ حَاجَتِهِ ، فَقَالَ لِيْ ((سَلْ)) فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ ((اَوْ غَيْر ذٰلِكَ)) قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ ، قَالَ ((فَأَعِنَّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٩

- صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثالث، رقم الحديث 2796

  - صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 551
     مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 896
     مشکوة المصابیح ، للالبانی ، الجزء الاول ، رقم الحدیث 896



حضرت ربیعه بن کعب اسلمی و النی کیت میں ۔ میں رات نبی اکرم مَن النی کی خدمت میں گزارتا اور آپ مَن النیکی مِن کی خدمت میں گزارتا اور آپ مَن النیکی مِن کی النیکی و مایا''جو مانگنا آپ مَن النیکی مرتبه رسول الله مَن النیکی از جو مانگنا جائی اور دوسرے کام وغیرہ کردیتا۔ ایک مرتبه رسول الله مَن النیکی آپ مَن الله مَن النیکی میں آپ میں آپ میں الله می

آخَ لَهُمُ الْمَطَرُ فَمَالُوْ اللي غَارِ فِي الْجَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَاطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَنْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوْهَا لِللهِ صَالِحَةً فَادْعُو اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا ، فَقَالَ: اَحَدُهُمْ اللَّهُمَّ اِنَّهُ كَانَ لِيْ وَالِدَان شَيْخَان كَبِيرَان وَلِي صَبِيَّةٌ صِغَارٌ كُنْتُ اَرْعَى عَلَيْهِمْ فَاِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقَيَهُمَا قَبْلَ وَلَدِيْ وَ إِنَّهُ نَاءَ بِي الشَّجَرَ فَمَا اتَّيْتُ حَتَّى آمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ آحْلَبُ فَجئتُ بِالْحِلابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رَؤُوْسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوْقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَ أَكْرَهُ أَنْ أَبْدَءُ بِالصَّبِيَّةِ قَبْلَهُمَا وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمِيَّ فَلَمْ يَزِلْ ذَٰلِكَ دَأْبِيْ وَ دَأْبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَيِّيْ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَّجَ اللَّهُ لَهُمْ فَرْجَةً حَتَّى يَـرَوْنَ مِـنْهَـا السَّمَاءَ وَ قَالَ الثَّانِيْ : اَللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمِّ اَحِبُّهَا كَاشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ اِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى الْيَهَا بِمِائَةِ دِيْنَارِ فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِيْنَارِ فَلَقِيْتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُّ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ الله وَ لا تَفْتَح الْخَاتَم فَقُمْتُ عَنْهَا ٱللَّهُ مَّ فَانْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَّجَ لَهُمْ فُرْجَةً وَ قَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ انِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرَق أَرُزَّ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِيْ حَقِّيْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَ رَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ اَزَلْ اَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بِقَرًا وَ رَاعِيْهَا فَجَاءَ نِيْ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَ لا تَظْلِمْنِيْ وَ اَعْطِنِيْ حَقِّيْ فَقُلْتُ اذْهَبْ اِلَى ذٰلِكَ الْبَقَر وَ رَاعِيْهَا فَ قَالَ : اتَّقِ اللَّهَ وَ لا تَهْزَأُ بِيْ فَقُلْتُ : إِنِّيْ لا اَهْزَءُ بِكَ فَخُذْ ذٰلِكَ الْبَقَرَ وَ رَاعِيَهَا فَأَخَلَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ آنِّيْ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ



فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ -)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ •

حضرت عبدالله بن عمر ڈٹائٹیا سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِیّیا نے فر مایا '' تین آ دمی جارہے تھے کہ انہیں بارش نے آلیا، چنانچہوہ ایک پہاڑ کی غارمیں حجیب گئے۔غار کے مند پر پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا بقِرآ گرااوروہ بند ہو گئے، چنانچہ آپس میں کہنے لگے کہ کوئی ایسانیک عمل سوچو جوتم نے محض رضائے الہی کے کئے کیا ہواوراس کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، شاید بیمشکل آسان ہوجائے۔ چنانچیان میں سے ایک نے کہا''اے اللہ! میرے والدین زندہ تھے اور انتہائی بڑھایے کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے نیز میرے چھوٹے چھوٹے بیے بھی تھے میں ان کے لئے بمریاں چرایا کرتا تھا جب میں شام کو واکیس لوٹیا تو بمریاں دوہتا اورا پنے بچوں سے بہلے والدین کو دودھ پلاتا تھاایک روز جنگل میں دور نکل گیا اور شام کو دریہ سے واپس لوٹا۔والدین اس وقت سوچکے تھے، میں حسب معمول دودھ لے کران دونوں کے سر ہانے آ کھڑا ہوا میں نے انہیں نیندسے بیدار کرنا پبند نہ کیا اور بچوں کوان سے پہلے بلا دینا بھی مجھے اچھا نہ لگا حالانکہ بچے میرے قدموں کے یاس رو پیٹ رہے تھے تی کہ جہ ہوگئی۔اے اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے بیکا محض تیری رضا کے لئے کیا تھا تو اس پھرکو ہٹادے تاکہ ہم (کم ازکم) آسان دیکھیں''چنانچے الله تعالی نے پھر کا ایک حصہ ہٹادیا اوراس میں سے انہیں آسان نظرآنے لگا۔ دوسرے نے کہا''اے اللہ! میری ایک چیازاد بہن تھی جس سے میں اتنی زیادہ محبت کرتا تھا جتنی کوئی بھی دوسرا آ دمی کسی عورت سے کرسکتا ہے میں نے اس سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے اس وقت تک کے لئے افکار کر دیا جب تک اسے سودینار نہ دے دول، چنانچہ میں نے دوڑ دھوپ شروع کردی اور سو وینارجع کر لئے۔ میں انہیں لے کراس کے پاس گیاجب میں اس سے صحبت کرنے لگا تواس نے کہا''اے اللہ کے بندے!اللہ سے ڈراور لگی ہوئی مہر کو نہ توڑ۔ ' 'پس میں واپس چلا آیا۔اے اللہ!اگر میں نے بیکا محض تیری رضا کے لئے کیا تھا تو ہماری اس مشکل کوآسان فر مادے۔ '' پس چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی۔ پھر تیسرے نے كها 'ا الله! ميس نے ايك مزدوركوا بنے كام پراگايا تھا اور طے كيا تھا كته بيں ايك فرق (قريباً آٹھ كلوگرام) حاول دوں گاجب وہ کام ختم کر چکا تواس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا، میں نے مزدوری اس کے سامنے رکھ دی کیکن وہ مزدوری (کم سمجھ کر) لئے بغیر چلا گیا۔ میں ان چاولوں کے ساتھ برابر کا شٹکاری کرتار ہا یہاں تک کہ اس غلے سے کئ گائیں خریدلیں اور ایک چرواہار کھ لیا۔ مدتوں بعدوہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا''اللہ سے ڈر، مجھ پرظلم نہ کراور میراحق مجھےادا کر'' میں نے کہا''ان گایوں اور چرواہے کی طرف جاؤیہ سبتمہارا مال ہے۔''

کتاب الادب ، باب اجابة الدعاء من بر الولديها

# (99) (EEE) (O)

#### جنازے کے مسائل .....زیارت قبور کے مسائل

اس نے کہا''اللہ سے ڈر!اور میرے ساتھ مذاق نہ کر۔''میں نے کہا'' میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا بلکہ یہ اپنی گائیں اور چرواہا لے جا۔''وہ آئہیں لے کر چلا گیا۔''یا اللہ! تو جانتا ہے اگر میں نے محض تیری رضا کے لئے ایسا کیا تو جتنا راستہ بندرہ گیا ہے اسے بھی کھول دے۔'' چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سے باقی پھر بھی ہٹا دیا۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

# مَسئله 193 دعاما نگتے وقت منه قبله کی طرف ہونا جا ہئے۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ نَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

حضرت عمر بن خطاب وٹاٹیڈ فرماتے ہیں جنگ بدر کے روز رسول اللہ ٹاٹیڈ نے مشرکین مکہ پرایک نظر ڈالی جن کے تعداد ایک ہزارتھی۔آپ ٹاٹیڈ کے صحابہ کرام وڈاٹیڈ کی تعداد تین سوانیس تھی۔رسول اللہ شاٹیڈ نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور اپنے ہاتھ (رب کے حضور) پھیلا دئے اور پکار کردعا کرنے گے۔اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

# مُسئله 194 منع نبی، ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام کی قشم کھانا منع سے

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ اَشْرَكَ )) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ◘ (صحيح)

حَضرَت عبدالله بن عمر ڈالٹی سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله طالع کا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے دہس نے اللہ کے سواکسی دوسر سے کو متم کھائی اس نے کفر کیایا شرک کیا۔'اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔
مسئلہ 195 کسی نبی ، ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے اپنی حاجتیں پیش کرنا
یا اللہ تعالی سے حاجتیں بوری کروانے کی درخواست کرنا ،کسی قسم کی

فریاد کرنا پاکسی تکلیف،مصیبت اورمشکل کوحل کرنے کی درخواست کرنا

مختصر صحیح مسلم ، للالبانی ، رقم الحدیث 1158

<sup>●</sup> صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1241



# یامرادیں مانگنامنع ہے۔

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﴾ قَالَ ((مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِللهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حضرت عبدالله بن مسعود رہ النہ است ہے روایت ہے رسول الله مَاللَّهُمَّا نے فرمایا'' جس نے کسی دوسرے کو الله کا شریک سمجھ کر پکارا اوراسی حالت میں مرگیا (توبہ نہ کی) وہ جہنم میں داخل ہوگا۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ وَ شِئْتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ ((أَجَعَلْتَنِيْ لِلَّهِ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ )) رَوَاهُ اَحْمَدُ

حضرت عبدالله بن عباس ولي الله على الله عبد الله على الله

# مسئله 196 قبرستان میں یاکسی مزار پر بیٹھ کرقر آن پڑھنامنع ہے۔

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﴿ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴾ قَالَ ((لا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تَقْرَءُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ • الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تَقْرَءُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹئے سے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹلٹیٹے نے فرمایا'' اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔اسے سلم نے روایت کیا ہے۔

مسئله 197 قبرستان یا کسی مزار برنماز برط هنایا عبادت کرنامنع ہے۔

مسئله 198 قبریامزار برمسجد تغمیر کرنااور مسجد میں قبریامزار بنانامنع ہے۔

مسئله 199 الیی مسجد جس میں قبریا مزار ہو، میں نماز پڑھنامنع ہے۔

عَنْ اَنَّسٍ ﴿ نَهٰى عَنِ الصَّلاةِ بَيْنَ الْقُبُوْدِ - رَوَاهُ الْبَزَّارُ ٥ (صحيح)

- كتاب الايمان والنذور، باب اذا قال ﴿ والله لا تكلم اليوم ﴾
- ◘ سلسلة احاديث الصحيحة ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث139
  - € كتاب صلاة المسافرين ، باب استحباب صلاة النافلة في بيته
    - احكام الجنائز ، للالباني ، رقم الصفحه 211

#### جنازے کے مسائل .....زیارت قبور کے مسائل

حضرت انس ڈٹاٹیڈ سے روایت ہے نبی ا کرم مُٹاٹیڈ نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فر مایا ہے۔ اسے بزار نے روایت کیا ہے۔

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ ( ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ الْا ّالْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ ﴾ ) رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ • (صحيح)

حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹؤئے سے روایت ہے رسول اللہ مٹاٹٹوئی نے فرمایا'' قبرستان اور حمام کے علاوہ ہر جگہ نما زیر بھی جاسکتی ہے۔''اسے ابوداؤ د، ترندی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

عَـٰنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ ((اِجْعَلُوْا مِنْ صَلاَ تِكُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ وَ لاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت عبدالله بن عمر رہائی سے روایت ہے نبی اکرم مَثَّالِیُّمْ نے فرمایا''گھروں کو قبرستان نہ بناؤاور کچھ (نفل) نمازیں گھر میں پڑھا کرو''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ اَبِيُ هَرْيَرَةَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ((اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثْنًا لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا إِتَّخُذُوْا قُبُوْرَا اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا)) رَوَاهُ اَحْمَدُ ۞ (صحيح)

حضرت ابو ہریرہ وُلِنَّمُ کہتے ہیں رسول الله طَلَیْمَ نے فرمایا" یا الله! میری قبر کو بت نه بنانا الله تعالی نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کوعبادت گاہ بنالیا۔"اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ عَنْ اَبِیْ مَرْ قُدِ الْغَنَوِیِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ((لاَ تَـجُلِسُوْا عَلَی الْقُبُوْر وَ لاَ تُصَلُّوْا اِلَیْها)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴾

حضرت ابومر ثدغنوی والٹیئ کہتے ہیں رسول الله سَالِیَّا نے فر مایا'' قبروں پرمت بیٹھواور نہ ہی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَيْ فَيْ مَرْضِهِ الَّذِيْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ ((لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارِي إِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا)) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ٩

<sup>●</sup> صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث606

ع كتاب صلاة المسافرين ، باب استحباب صلاة النافلة في بيته

<sup>€</sup> احكام الجنائز ، للالباني ، رقم الصفحة 211

<sup>•</sup> مختصر صحيح مسلم ، للالباني، رقم الصفحة 216

<sup>•</sup> مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 671

102

حضرت عائشہ رہی ہیں رسول الله سَلَیْمَ نِی مِض الموت میں یہ بات ارشاد فر مائی'' یہود و نصاریٰ پراللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کومسجدیں بنالیا۔'' اسے بخاری اورمسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللهِ عَلَى طَفِقَ بَطْرَحُ حَمِيْصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ ((وَهُو كَذَٰلِكَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْ دِ وَ النَّصَارٰى إِتَّخَذُوْا أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَدِّرُ مَا صَنَعُوْا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ • عَلَى الْيَهُو دِ وَ النَّصَارٰى إِتَّخَذُوا أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَدِّرُ مَا صَنَعُوْا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسُولَ عَلَى الْيَهُو دِ وَ النَّصَارٰى إِنَّهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ بَمِ اللهُ عَلَيْهِمْ بِهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِمْ بِهِ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ بِهِ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ مَدت تَكِيفَ سِي جِهِ مِبارك بِرِدُ التَّهِ بَيْهِ وَمِولَ اللهُ عَلَيْهِمْ شَدت تَكِيفَ سِي جَهِ وَرَبِهِى چَهِهِ مِبارك بِرِدُ التَّهِ عَلَيْهِمْ مَدت تَكِيفَ سِي جَهِ وَرَبِهِى چَهِهِ مِبارك بِرُدُ التَّهِ عَلَيْهُمْ مَدت تَكِيفَ سِي جَهِ وَرَبِهِى چَهِهِ مِبارك بِرُدُ التَّهُ عَلَيْهُمْ مَدُولَ اللهُ عَلَيْهُمْ مَد تَكِيفَ سِي اللهُ تَعَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ مَدَ تَكِيفَ سِي عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ وَلَهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللهُ اللهُ

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ فَ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ بِخَمْسِ وَ هُو يَ قُولُ ((اَّللَّهُمَّ اِنِّيْ اَبْرَاء اِللهِ اللهِ اَنْ يَكُوْنَ لِيْ مِنْكُمْ خَلِيْلٌ فَاِنَّ الله قَدِ اتَّخَذَّنِيْ هُو يَ قُولُ ((اَّللَّهُمَّ اِنِّيْ اَبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً وَلَوْكُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِيْ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ اَبَا بكْ خَلِيْلاً الاَّتَخَذُ ابْرَاهِيْم مَسَاجِدَ الاَّ خَلِيْلاً الاَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُونَ قُبُوْرِ اَنْبِيَائِهِمْ وَ صَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ الاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ فَانِيْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

<sup>●</sup> مختصر صحيح بخارى ، للزبيدى، رقم الحديث 255

کتاب الصلاة ، باب النهى عن بناء المسجد على القبور

#### جنازے کے مسائل ....زیارت قبور کے مسائل

اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَاتُهُمْ مَسَاجِدَ ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ • (صحيح)

حضرت عبیدہ بن جراح ڈٹاٹٹؤ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ٹٹاٹٹٹؤ نے (وفات سے قبل) آخری بات بیار شاد فرمائی'' حجاز اور نجران کے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دواور یا درکھوجن لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کوعبادت گاہ بنالیاوہ بدترین مخلوق ہیں۔''اسے احمہ نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكُوْلُ ((انَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ وَ هُمْ اَحْيَاءٌ وَ مَنْ يَتَّخَذُ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدِ)) رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَ ابْنُ حَبَّانَ وَ ابْنُ اَبِيْ شَيْهَ وَ اَحْمَدُ وَالطَّبَرَ انِيُّ وَ اَبُوْ يَعْلَى ﴿ (حسن)

حضرت عبداللہ بن مسعود ولائیا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ مُلاَیْم کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ برترین لوگ وہ ہیں جو قبروں کوعبادت گاہ ہناتے برترین لوگ وہ ہیں جوقبروں کوعبادت گاہ ہناتے ہیں۔''اسے ابن خزیمہ، ابن حبان، ابن الی شیبہ، احمد، طبر انی اور ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَلِيّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ ﴿ قَالَ الْقِينِي الْعَبَّاسُ ﴿ فَقَالَ: يَا عَلِيٌ ﴿ الْفَطِلِقْ بِنَا إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ فَرَفَعَ رَأْسَةً ، فَانَ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ وَلاَ أُوْصَى بِنَا النَّاسِ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ مَغْمِيّ عَلَيْهِ فَرَفَعَ رَأْسَةً ، فَقَالَ ((لَعَنَ اللَّهُ النَّهُوْدَ اتَّخَذُواْ قُبُوْرَ أَنْبِياتِهِمْ مَسَاجِدَ)) زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةُ ((فَلَمَّا رَأَيْنَا مَا بِهِ خَرَجْنَا وَلَمْ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ)) رَوَاهُ ابْنُ سَعْدِ ابْنِ عَسَاكِر ﴿ (حسن )

حضرت علی ابن ابی طالب ڈاٹیڈ کہتے ہیں مجھے حضرت عباس ڈاٹیڈ ملے اور کہا''اے علی ڈاٹیڈ! آؤنبی اکرم مَٹاٹیڈ کے پاس چلیں، اگر ہمارے بارے میں کوئی بات ہو (تو خوب) ورنہ نبی اکرم مُٹاٹیڈ کول کے ساتھ ہمیں بھی وصیت فرما دیں گے۔' چنا نچہ ہم نبی اکرم مُٹاٹیڈ کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے۔ رسول اللّٰد مُٹاٹیڈ پر بیہوثی طاری تھی۔ نبی اکرم مُٹاٹیڈ نے اپنا سرمبارک اٹھا کرفر مایا'' یہود پر اللّٰد کی لعنت ہو کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کوعباوت گاہ بنالیا۔' ایک روایت میں بیالفاظ زیادہ ہیں، رسول اللّٰد مُٹاٹیڈ نے نیہ بات تین مرتبہ ارشاوفر مائی'' جب ہم نے بیصورت حال دیکھی تو واپس بلیٹ آئے اور کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیا۔' اسے ابن سعداور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔

عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى قَالُوْا:

<sup>■</sup> سلسلة الاحاديث ، الصحيحة للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 1132

<sup>●</sup> احكام الجنائز ، للالباني ، رقم الصفحه 217

<sup>€</sup> تحذير المساجد ، للالباني ، رقم الصفحه 19

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى يَقُوْلُ ((لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى إِتَّخَذُواْ قُبُوْرَ اَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ )) رَوَاهُ ابْنُ زَنْجُويْهِ فِيْ فَضَائِلِ الصَّدِّيْقِ •

امہات المؤمنین ٹٹائٹٹڈ وایت کرتی ہیں نبی اکرم مُلٹٹٹِ کی وفات کے بعد صحابہ کرام ٹٹائٹٹٹ کیس میں كَهْ لِكُ "مهم رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَي وللتَّذُوْرِ مانے لگے 'میں نے رسول الله مَالِيَّام کوفر ماتے ہوئے سناہے ' بیہود ونصاریٰ برالله کی لعنت ہو کہ انہوں نےاپنا وی قبروں پرمسجدیں بناڈالیں۔''اسےزنجویہنے ابوبکرصدیق ڈٹاٹیڈ کے فضائل میں نقل کیا ہے۔ مَسئله <u>200</u> نبیوں، ولیوں اور بزرگوں کی قبروں یا مزاروں پر چڑھاوا چڑھانا، نذر،

### نیاز ہامنت ماننامنع ہے۔

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴾ قَالَ ((دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبابِ وَ دَخَلَ الـنَّارَ رَجُلٌ فِيْ ذُبَابُ )) قَالُواْ: وَ كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ ((مَرَّ رَجُلانَ عَلَى قَوْم لَهُمُّ صَنَمٌ لا َ يُجَاوِزُهُ أَحَدُ خَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيئًا ، فَقَالُوْ الإَحدِهِمَا قَرَّبْ ، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءُ أَقَرَّبُ ، قَـالُوْا لَهُ: قَرَّبْ وَ لَوْ ذُبَابًا ، فَقَرَّبَ ذُبَابًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَدَخَلَ النَّارَ ، وَ قَالُوْا: لِلاخِر قَرَّبْ ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِلْأَقَرِّبَ لِلاَحَدِ شَيئًا دُوْنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَضَرَبُوْا عُنُقَهُ فَلَخَلَ الْجَنَّةَ )) رَوَاهُ اَحْمَدُ ﴿

حضرت طارق بن شہاب رہانٹی سے روایت ہے کہ رسول الله مَانْلِیْمْ نے فر مایا ''ایک آ دمی صرف مجھی كي وجه سے جنت ميں حيلا گيا اور دوسرا جہنم ميں ۔'' صحابه كرام دُيُالَّةُ نَے عرض كيا'' يا رسول اللّه مُثَالَيَّةِ ! وہ کیسے؟'' نبی اکرم مَّلَاثِیَّا نے فرمایا'' دوآ دمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرےاس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھاوا چڑھائے ُ بغیر کوئی آ دمی وہاں سے نہیں گزرسکتا تھا ، چنانچہان میں سے ایک کوکہا گیا کہاس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ۔''اسِ نے کہا''میرے پاس ایسی کوئی چیزنہیں ۔'' قبیلے کے لوگوں نے کہا''تہہیں چڑھاوا ضرور چڑھا ناہوگا،خواہ کھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ'' مسافر نے کھی پکڑ کراس کی نذر کی ،لوگوں نے اسے جانے ، دیا اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آ دمی سے کہا'' تم بھی کوئی چیز اس بت کی نذر كرو-' اس نے كہا' ميں الله عزوجل كے نام كے علاوه كسى دوسرے كے نام كاچر هاوانهيں چر هاؤں گا۔''لوگوں نے اسے قل کردیا اوروہ جنت میں چلا گیا۔''اسے احمہ نے روایت کیا ہے۔

◘ تحذير المساجد ، للالباني ، رقم الصفحه 20
 ۞ كتاب التوحيد ، للامام محمد بن عبدالوهاب ، باب ما جاء في الذبح لغير الله



# مسئلہ 201 نبیوں، ولیوں اور بزرگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکا کر کھڑ ہے ہونایا نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑ ہے ہونا، سجدہ کرنایا کوئی اور عبادت مثلاً طواف وغیرہ کرنامنع ہے۔

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴾ ((أَللهُ مَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِى وَثَنَا لَعَنَ اللهُ قَوْمًا إِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ )) رَوَاهُ اَحْمَدُ • (صحيح)

حضرت ابو ہریرہ رِقَالِنَهُ کہتے ہیں رسول الله مَا لَا يُؤَمِّ نے فرمایا'' یا اللہ! میری قبر کو بت نہ بنانا ، الله نے

ان لوگوں پرلعنت کی جنہوں نے اپنے انبیاءِ کی قبروں کوعبادت گاہ بنالیا۔''اسے احمہ نے روایت کیا ہے۔

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ فَيْ قَالَ أَتَيْتُ الْحِيْرَةَ فَرَأَيْتَهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِمَرْزُبَان لَهُمْ ، فَقُلْتُ رَسُولُ اللهِ فَي فَقُلْتُ : إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيْرَةَ فَرَأَيْتَهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِمَرْزُبَان لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اَخْدَ اللهِ مَا أَنْ يَسْجُدُ لَكَ ، قَالَ ((أَرَأَيْتَ لَوُمْ مَرَرْتَ بِقَبْرِيْ أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟)) قُلْتُ: لاَ ، قَالَ ((لاَ تَفْعَلُوْا)) رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ ﴿

مسئلہ 202 کسی نبی، ولی یابزرگ کی قبریا مزار پرعرس یا میلہ وغیرہ لگا نامنع ہے۔ مسئلہ 203 مسجد نبوی میں ہرنماز کے بعد درود پڑھنے کے لئے رسول اللہ سَگاﷺ کی قبر مبارک پر حاضری دینے کا اہتمام کرنا درست نہیں۔

<sup>■</sup> احكام الجنائز ، للالباني ، رقم الصفحه 216

<sup>◘</sup> صحيح سنن ابي داؤد، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث1783

#### جنازے کے مسائل .....زیارت قبور کے مسائل

عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ ((لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيْدًا وَ لاَ تَجْعَلُوا يُيُوتَكُمْ قَبُورًا وَ حَيْثُمَا كُتُمْ فَصَلُّواْ عَلَى فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ۔)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاؤُدَ ﴿ (صحيح) قَبُورًا وَ حَيْثُما كُتُمْ فَصَلُّواْ عَلَى فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِيْءَ فِي مِا الله عَلَيْهُ فَي مَن الله عَلَيْ عَلَي الله عَلَيْهُ فَي مِن الله عَلَيْهُ فَي مِن الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَي مِن الله عَلَيْهُ فَي مِن الله عَلَيْهُ فَي الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن الله الله عَلَيْهُ مَن الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ فَي الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مسئلہ 204 قبروں یا مزاروں کا مجاور بننا یا برکت حاصل کرنے کے لئے ان پر بیٹھنامنع ہے۔

# مسئلہ <mark>205 قبریا مزار کی طرف منہ کرکے یا قبرستان میں نمازیڑ ھنامنع ہے۔</mark>

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﴿ (لَانْ يَجْلِسَ اَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ اللّهِ جَلْدَهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ اللّهِ جَلْدَهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ يَ بَيْضَ ہِ يَهِ مَهُ لَمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَ مَا يَا "كَ كَا لَكُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ اَنْ يَقْعَدَ عَلَيْهِ وَ اَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرَ وَ اَنْ يَقْعَدَ عَلَيْهِ وَ اَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿

حضرت جابر والنيُّؤ كہتے ہيں رسول الله مَاليَّةُ اللهِ مَاليَّةُ اللهِ مَاليَّةُ اللهِ مَاليَّةُ اللهِ مَاليَّةُ اللهِ مَاليَّةً اللهِ مَاليَّةً اللهِ مَاليَّةً اللهِ مَاليَّةً اللهِ مَاليَّةً اللهِ مَالِيَّةً اللهِ مَالِيَّةً اللهِ مَالِيَّةً اللهِ مَاللهِ مَالِيَّةً اللهِ مَاللهُ مَالِيَّةً اللهِ مَاللهِ مَاللهِ مَاللهُ مِن اللهُ مَاللهُ مِن مَاللهُ مِن مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مِن مَاللهُ مَالله

مسئله 206 قبریا مزار پر جانور ذبح کرنا ، کھانا ، شیرینی ، دودھ یا جاول وغیرہ تقسیم کرنامنع ہے۔

عَنْ اَنَسٍ فَهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَهِ ((لاَ عَقَرَ فِي الْاِسْلاَمِ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْ دَاؤُذَ ، وَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانُوْا يَعْقِرُوْنَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً اَوْ شَاةً ٥

- فضل الصلاة ، على النبي ﷺ ، للالباني ، رقم الحديث 20
  - ◘ مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 498
  - مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 489
- صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2759

#### جنازے کے مسائل .....زیارت قبور کے مسائل

حضرت انس ڈاٹنٹو کہتے ہیں رسول اللہ عُلِیْمِ نے فر مایا''اسلام میں قبر پر جانور ذرج کرنامنع ہے۔'' اسے احمد اور ابوداؤد نے رویات کیا ہے۔عبد الرزاق نے کہا''(زمانہ جاملیت میں) لوگ قبر کے نزدیک گائے یا بکری ذرج کیا کرتے تھے۔''(یہی عقرہے)

مسئله 207 برکت حاصل کرنے ، اولا دیا شفا وغیرہ حاصل کرنے کی نیت سے قبریا مزاریر بال یادھا گاوغیرہ باندھنامنع ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَكِيْمٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴾ ((مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ اللهِ ﴾ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ • (حسن)

حضرت عبدالله بن حکیم ڈالٹی کے سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَیْمَ ایا''جس شخص نے (جس چیز سے) کوئی چیز لئکائی اس شخص کی ذمہ داری اس چیز کے سپر دکر دی جاتی ہے۔''اسے احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ <mark>208 کسی نبی، ولی یا بزرگ کی قبر یا مزار کی زیارت کرنے کے ارادے سے</mark> سفراختیار کرنا جائز نہیں۔

مسئله 209 مسجد حرام، مسجد اقصلی اور مسجد نبوی مثلیاً یُم کی زیارت کرنے یا ان مساجد میں نماز پڑھ کرزیادہ تو اب حاصل کرنے کی نبیت سے سفراختیار کرنا جائز ہے۔

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ نِ الْخُدْرِیِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ الاَّ اللهِ ﷺ وَ مَسْجِدِ الْاَقْطَى وَ مَسْجِدِیْ )) مُتَّفَقٌ عَلَیْهِ ﴿ اللهِ قَلَى ثَلاَ قَهِ مَسَاجِدَ ، مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْاَقْطَى وَ مَسْجِدِیْ )) مُتَّفَقٌ عَلَیْهِ ﴿ اللهِ قَلَى ثَلَا قَلِهِ مَسَاجِدَ ، مَسِدِرَام ، مَسِداقَ عَلَیْهِ ﴿ حَرْتَ ابوسَعید خدری وَاللّهُ عَلَیْ الله عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ الله عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ الله عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللهُ عَلَا عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ الله

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴾ (( صَلاَّةُ فِيْ مَسْجِدِيْ هَذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلاَةً فِيْ مَسْجِدِيْ هَذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلاَةً فِيْمَا سِوَاهُ اِلاَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۞

حضرت ابو ہر ریرہ رٹی ٹنٹیؤ کہتے ہیں رسول اللہ منٹیٹیؤ نے فر مایا ''مسجد حرام کےعلاوہ باقی تمام مساجد کے مقابلے

- عاية المرام ، للالباني ، رقم الحديث 298
- مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 260
- € مختصر صحيح بخارى ، للزبيدى ، رقم الحديث 261



میں میری مسجد میں نماز پڑھنے کا تواب ہزار درجہ زیادہ ہے۔اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ قُوْعَةَ هُ قَالَ اَرَدْتُ الْخُرُوْجَ الَّي الطُّوْرِ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتَ اَنَّ النَّبِيَّ فَي قَالَ ((لاَ تُشَدَّ الرِّحَالُ الاَّ إلى ثَلاَ ثَةٍ مَسَاجِدَ ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ النَّرِ عَنْكَ الطُّوْرَ فَلاَ تَأْتِه )) رَوَاهُ الطِّبْرُ انِيُّ • مَسْجِدِ النَّبِيِّ فَي وَ الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَ دَعْ عَنْكَ الطُّوْرَ فَلاَ تَأْتِه )) رَوَاهُ الطِّبْرُ انِيُّ •

حضرت قزعه ڈاٹنڈ کہتے ہیں میں نے طور (پہاڑ) کی زیارت کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن عمر ڈاٹنٹاسے مسئلہ دریافت کیا کہنے گئے 'تہمہیں معلوم نہیں نبی اکرم مگاٹیٹر نے ارشاد فرمایا ہے'' مسجد حرام ،مسجد نبوی اور مسجد اقصلی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کا (زیارت کے ارادے سے ) سفراختیار نہ کرو، لہذا طور پر جانے کا ارادہ ترک کردو۔''اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : مدینه منوره کاسفرزیارت مسجد نبوی گے کارادے سے کرنا چاہے ۔ البتہ مدینه منوره ﷺ کر قبر مبارک کی زیارت کی نیت کرنا جائز ہے۔

# مسئله 210 رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِم كَلَ قَبِر مبارك برسلام برا صنح كے مسنون الفاظ درج ذيل ہيں۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ الهَا اللهِ ا

حضرت عبدالله (بن مسعود) والنافية كہتے ہيں ہم نبی اكرم عَلَيْدَا كَ يَحِي نماز برِ عَت ہوئے يوں كہا كرت الله برسلام، فلال برسلام ـ' ايك دن نبی اكرم عَلَيْدَا نے فرمایا ' الله تو خودسلام ہے، لہذا جبتم ميں كوئی نماز ميں بيٹے تو يوں كہے اكتّ حيّاتُ لِلهِ وَالصَّلُواتُ ..... (ترجمہ) ''سارى زبانی، بدنی اور ملام ہو مالی عباد تیں صرف اللہ كے لئے ہیں ۔اے نبی! آپ پراللہ كی سلامتی، رحمتیں اور بركتیں نازل ہوں، سلام ہو ہم پراور اللہ كے نيك بندوں پر۔' اسے مسلم نے روایت كیا ہے۔

عَنْ نَافِعٍ ﴿ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ دَخَلَ

<sup>●</sup> احكام الجنائز ، للالباني ، رقم الحديث 262

② كتاب الصلاة ، باب التشهد في الصلاة

الْمَسْجِدَ ثُمَّ اتَّى الْقَبْرَ، فَقَالَ: أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابَا بكْرِ اللهِ أَلسَّلام عَلَيْكَ يَا ابْتَاهُ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ • (صحيح)

حضرت نافع والنيُّهُ (حضرت عبدالله بن عمر والنيُّهُ عَلَيْ أَ زادكرده غلام ) روايت كرتے ہيں كه عبدالله بن عمر ٹائٹہا جب سفر سے واپس آتے ہوئے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ،قبر مبارک برآ کر یول سلام کہتے اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَبَابِكْرِ ﴿ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَبَتَاهُ لَيْعَىٰ رسول الله مَالِيَّةِ آپ برسلام، حضرت ابو بكر صديق والتَّهُوْ برسلام اور ميرے والدعمر والتَّهُوْ برسلام۔'' اسے بیہ قی نے روایت کیا ہے۔

# مَسئله 211 نبی اکرم مَثَاثِیْغَ بردرود جھیجنے کے مسنون الفاظ درج ذیل ہیں۔

عَـنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلِّي ﷺ قَـالَ: لَقِيَنِيْ كَعْبُ ابْنُ عُجْرَةَ ﷺ فَقَالَ: أَلاَ أُهْدِيَ لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَالَتْ: بَلِي فَاهْدِهَا لِيْ ، فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﴾ كَيْفَ الصَّلاَـةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالَ : قُولُوْا ((اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آل إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ، أَلَلَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ •

حضرت عبدالرحمٰن بن ابولیلٰ وٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ مجھے کعب بن عجر ہ ڈٹاٹنڈ ملے اور کہا'' کیا میں تحقیے وہ چیز تحفہ نہ دول ، جو میں نے رسول الله مَا الله م بن عجر ه والنُّؤُ كَهِ لِلَّهُ بِهِ (صحابه كرام وْمَالَثُمُّ) نه رسول الله مَالِيُّمُ سے دریافت كيا" يارسول الله مَالَيْمُ ! ہم آپ مَالِينَا پر اور آپ مَالِينَا کے گھر والوں پر درود کیسے جمیجیں جبکہ اللہ نے ہمیں آپ مَالِینَا پر سلام جمیحے کا طريقة توبتاديا بي؟ "رسول الله مَا لَيْهِم في مرايا "يول كها كرو" يا الله! محمد (مَا لَيْهُم ) اورآ ل محمد (مَا لَيْمُ ) يراسي طرح رحمت بھیج جس طرح تو نے ابراہیم ( مَالِیًا )اور آل ابراہیم ( مَالِیًا ) پر رحمت بھیجی ، بے شک تو بزرگ و برتر ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یا اللہ! محمد (عَلَقَيْمَ) اور آل محمد (عَلَقَيْمَ) براسی طرح برکتیں نازل فر ماجس طرح تونے ابراہیم (علیلا) اور آل ابراہیم (علیلا) پر برکتیں نازل فرمائیں تو یقیناً بزرگ ہے اوراینی ذات میں آ می محمود ہے۔ "اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

 <sup>●</sup> فضل الصلاة على النبي ، للالباني ، رقم الصفحه 100
 ● كتاب الانبياء ، باب قول الله تعالىٰ ﴿ واتخذ الله ابراهيم خليلا ﴾



### زیارت روضة رسول عَنْ اللَّهُ كَ بارى میں ضعیف اور موضوع احادیث ٥

1 عَنْ عَبْدِاللهِ فَيْ ( مَنْ حَجَّ فَزَارَ عَمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَلَ ( ( مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِیْ بَعْدَ مَوْتِیْ کَانَ کَمَنْ زَارَنِیْ فِیْ حَیَاتِیْ )) رَوَاهُ الطَّبْرَانِیُّ وَالدَّارَ قُطْنِیُّ وَالْبَیْهَقِیُّ قَبْرِیْ بَعْدَ مَوْتِیْ کَانَ کَمَنْ زَارَنِیْ فِیْ حَیَاتِیْ )) رَوَاهُ الطَّبْرَانِیُّ وَالدَّارَ قُطْنِی وَالْبَیْهَقِی قَبْرِی مِرنے کے حضرت عبداللہ بن عمر وایت ہے رسول الله سَلَّالْیَا اِنْ فَرایا ''جس نے میرے مرنے کے بعد هج کیا پھرمیری قبری زیارت کی ، اس نے گویا میری زندگی میں زیارت کی ۔'اسے طبرانی ، دارقطنی اور بیہی نے روایت کیا ہے۔

وضاحت: اس روایت کی سندمیں دوراوی حفص بن سلیمان اورلیٹ بن الی سلیم ضعیف ہیں ۔حفص بن سلیمان کوابن معین رٹرکٹنے نے کذاب، حافظ ابن حجر رٹرکٹنے نے متروک الحدیث لکھا ہے۔ ابن حران رٹرکٹنے نے کہا ہے وہ حدیثیں گھڑ اکرتا تھا۔ شخ ناصرالدین البانی رٹرکٹنے نے اس حدیث کوموضوع کہا ہے۔ ملاحظہ ہوسلسلہ احادیث الصحیحیہ والموضوعہ لالبانی ،حدیث نمبر 47، جلدنمبر 1

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ((مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَ لَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ)) رَوَاهُ فِرْ دَوْسٌ فِيْ مَسْنَدِه.

حضرت عبداللہ بن عمر ٹھاٹئیا کہتے ہیں رسول اللہ مٹاٹیئی نے فرمایا''جس نے جج کیا اور میری (قبر کی) زیارت نہ کی اس نے مجھ برظلم کیا۔'' بیحدیث مندفر دوس میں ہے۔

وضاحت: امام ذہبی بڑلیٹی ،امام ابن جوزی بڑلیٹی اور شخ محمہ ناصرالدین البانی بڑلیٹی نے اس حدیث کوموضوع کہا ہے۔ ملاحظہ ہوسلسلہ احادیث الضعیفیہ والموضوصعہ ،للا لبانی ،حدیث نمبر 45،جلد نمبر 1

عَنْ انَسِ فِي قَالَ: قَالَ رَشُوْلُ اللهِ فَي (( مَنْ زَارَنِيْ بِالْمَدِيْنَةِ مُحْتَسِبًا كُنْتُ
 لَهُ شَهِيْدًا وَ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

حضرت انس ڈاٹٹؤ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا''جس نے مدینہ آ کر ثواب کی نیت سے میری (قبر کی) زیارت کی ، قیامت کے دن میں اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا اور سفارش بھی کروں گا۔''اسے پہنی نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : بيحديث ضعيف بـ ملاحظه بوضعيف الجامع الصغير اللالباني، حديث نمبر 5619 ، جلد 5

﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَرَبُولُ اللهِ ﷺ ((مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَرَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ )) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

● امام ابن تیمید و الشرن خیما ہے کہ روضۂ رسول کے بارے میں تمام احادیث ضعیف اور نا قائل اعتاد ہیں۔ اس لئے صحاح ستہ اور سنن میں الی کوئی حدیث نہیں۔ سلسله احادیث الضعیفة والموضوعة ، للالبانی

حضرت عبدالله بن عمر وللنفي كہتے ہيں رسول الله مَانْ اللهِ مَانْ اللهِ عَلَيْهِمْ نے فرمایا ''جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے سفارش كرنا مجھ يرواجب ہے۔''استے بيہق نے روایت كيا ہے۔

وضاحت: بيحديث ضعيف ب- ملاحظه بوضعيف الجامع الصغير ، للالباني ، حديث نمبر 5618 ، جلد 5

وضاحت: يحديث ضعيف بـ ملاحظه مو مكوة المصابح ، للالباني ، باب حرم المدينة رسها الله تعالى ، الفصل الثالث

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ((مَنْ زَارَنِيْ وَ زَارَ اَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ عَامٍ وَاحِدٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ))
 رسول الله عَلَيْمَ فِي مايا "جس في ايك بى سال ميں ميرى اور ميرے باپ ابراہيم عليه كى زيارت كى وہ جنت ميں داخل ہوگا۔

وضاحت: امام نووی ﷺ، امام سیوطی اٹر لٹے اور شخ محمد ناصرالدین البانی اٹر لٹے نے اسے موضوع کہا ہے۔ ملاحظہ ہوسلسلہ احادیث الضعیفہ والموضوعہ ، للالبانی، عدیث نمبر 46، جلد 1

﴿ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﴾ ((مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلاَمِ وَ زَارَ قَبْرِى وَ غَزَا غَزْوَةً وَصَلّى عَلَى فِي الْمَقْدَسِ لَمْ يَسْأَلْهُ اللّهُ فِي الْمَقْدَسِ لَمْ يَسْأَلْهُ اللّهُ فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ )) رَوَاهُ السَّخَاوِيُّ

حضرت عبدالله بن مسعود والتي كتب بين رسول الله مكاليم في المنه في المنه على الله مين حج كيا اور ميرى قبركي زيارت كي جهاد كيا، بيت المقدس مين مجھ پر درود بھيجا، الله تعالى فرائض مين كوتا بى كيا بارے ميں اس سے سوال نہيں كرے گا۔'' اسے سخاوى نے روایت كيا ہے۔

وضاحت: ابن عبد الهادى رئيسة، امام سيوطى رئيسة اور شخ محمد ناصر الدين البانى رئيسة نے اسے موضوع کہا ہے۔ ملاحظہ ہوسلسلہ احادیث الضعیفہ والموضوعہ ، للا لبانی، حدیث نمبر 4، جلد 1



# زيارت قبور سيمتعلق وه امور جوسنت رسول مَنْ لَيْنَا سِيمَ عَلَق وه امور جوسنت رسول مَنْ لَيْنَا سِيمَ البّ

- 1 سومواراور جعرات كادن زيارت قبور كے لئے مقرر كرنا۔
- ② جمعہ کا دن والدین کی قبروں کی زیارت کے لئے مقرر کرنا۔
  - یوم عاشوره پرزیارت قبور کااهتمام کرنا۔
- شعبان کی پندرهویں رات (شب برأت) قبروں پر چراغال کرنا۔
  - 5 قبريامزار يرنعت خواني ادرمحفل ساع منعقد كرنا ـ
    - قبریامزاریر چراغ، روشنی، اگریتی وغیره جلانا۔
- 🧷 رجب،شعبان،رمضان یاعیدین کےموقع برزیارت قبور کااہتمام کرنا۔
  - 🛭 زیارت قبور کے لئے وضو، تیمّ یاغسل کرنا۔
  - از بارت قبور کے وقت دور کعت نفل ادا کرنا۔
  - 🛈 زیارت قبور کے وقت صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ (فاتحہ خوانی کرنا)
    - 11 زیارت قبور کے وقت سورہ پاسین تلاوت کرنا۔
    - 🛈 زیارت قبور کے وقت گیارہ مرتبہ' قل ہواللہ''یڑھنا۔
      - ن پارت قبور کے بعدالٹے یاؤں واپس بلٹنا۔
      - و قبرستان میں یاکسی مزار برقر آن یاک پڑھنا۔
- نبیوں، ولیوں یابزرگوں کی قبروں براپنی حاجتیں ککھ کررکھنا یابال کاٹ کر ڈالنا۔
- 6 فوت شدہ نی، ولی یا بزرگ کو وسید بناتے ہوئے درج ذیل قتم کے الفاظ استعال کرنا یا الله بحر مت فلاں یا بجرکت فلال میری دعاس لے۔
  - 🕡 اینجسم کوقبریا مزار کی دیوارسے لگانایا اپنے رخسار قبرسے رگڑنا۔
  - 🔞 عورتوں کا حاملہ ہونے کی نیت سے اپنے جسم کو قبروں سے رکڑ نا۔
    - 😈 اہل قبور کے لئے دعا کرتے وقت منہ قبر یا مزار کی طرف کرنا۔
  - ② کسی نبی،ولی یا بزرگ کی قبر پر بیالفاظ کہنا''اے فلاں!میرے لئے اپنے رب سے دعا کیجئے۔''
    - 🖸 زیارت کرنے والوں کے ذریعے فوت شدہ نبی ، ولی پاکسی بزرگ کوسلام بھجوانا۔
      - ② کسی نبی،ولی یا بزرگ کی قبر بردوسروں کی طرف سے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ ُ
        - نبیوں، ولیوں، یابزرگوں کی قبروں کی خاک کوشفا کا موجب سمجھنا۔

# 113

#### جنازے کے مسائل ....زیارت قبور کے مسائل

- نبیوں، ولیوں یا بزرگوں کی قبروں برجا دریں چڑھانا، پھول ڈالنایا خوشبولگانا۔
- یعقیدہ رکھنا کہ نبیوں، ولیوں اور بزرگوں کی قبروں کے پاس دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔
- ت میری عزت، میرا عہدہ ،میری وزارت با میری صدارت وغیرہ قائم رہے گا۔ میری عزت ،میراعہدہ ،میری وزارت با میری صدارت وغیرہ قائم رہے گا۔
- ت میعقیدہ رکھنا کہ نبیوں، ولیوں یا بزرگوں کی قبروں کے اردگرد درختوں، دیواروں، پچھروں وغیرہ کواس لئے ہاتھ نہیں لگانا چاہئے کہاس سے نقصان ہوگا۔
- 28 فوت شدہ نبی ، ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے وقت بیعقیدہ رکھنا کہ اپنی دنیاوی زندگی کی طرح اب بھی بیہ میری گزارشات سن رہے ہیں ،میرے احوال ، اعمال اور نیت سے واقف ہیں ۔
  - قبریامزارکووسیله بناکردعامانگنا۔
  - ® هرجمعه کوبقیع (مدینه منوره کا قبرستان) کی زیارت کاانهتمام کرنا ـ
  - رسول اکرم مَالِیْمْ کی قبر مبارک کی زیارت کے بعد لاز ما بقیع کی زیارت کرنا۔
  - 32 بركت حاصل كرني سيرسول اكرم كالله كالم كالمراك كي جاليون كوبوسه دينا، چھونايا اين جسم كولگانا ـ
- 33 رسول اکرم طَالِیًا کی قبر مبارک پر درودسلام پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی آیت وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْ ا اَنْفُسَهُمْ تلاوت کرنے کے بعد آپ طَالِیًا میں ستغفار کی درخواست کرنا۔
- و رسول اکرم مَنْ اللَّهِ کَ قَبِر مبارک کی زیارت کے موقع پر بجاہ محمد اشفنی یا الله کہنایا اے اللہ! محمد من الله کہنایا اے اللہ! محمد من الله کہنایا ہے اللہ اللہ کہنایا ہے میری دعا قبول فرما کہنا۔
- (35) رسول اكرم تَالِيًّا كَا قَبِرمبارك يردعا كرتے وقت الشفاعة يا رسول الله الامان يا رسول الله التوسل بك يا رسول الله وغيره كہنا۔
  - رسول اکرم تالیم کا قبرمبارک پرقر آنخوانی یانعت خوانی کا اہتمام کرنا۔
- آت قبر مبارک کی زیارت کے وقت پیعقیدہ رکھنا کہ جس طرح رسول اللہ علیہ بیات طیبہ میں خدمت اقد س میں حاضر ہونے والوں کی گزار شات سنتے تھے، اسی طرح میری گزار شات سن رہے ہیں۔
- 38 رسول اکرم مُثَاثِینِ کی قبر مبارک کی زیارت کے وقت بیعقیدہ رکھنا کہ رسول اکرم مُثَاثِینِ ،قبر مبارک پر حاضر ہونے والے لوگوں کے احوال واعمال اور نیتوں سے واقف ہیں۔
  - ه مدینه منوره جانے والوں کے ذریع آپ اُلیام کی کوسلام کیجوانا۔
  - هاکرتے وقت اپنارخ قبلہ کی بجائے رسول اکرم مَالیّنیم کی قبرمبارک کی طرف کرنا۔



# بَابُ إِيْصَالِ التَّوَابِ التَّوَابِ التَّوَابِ التَّوَابِ التَّوَابِ التَّوَابِ عَمِيالُل

# مَسئله 212 كافر بامشرك ميت كوايصال ثواب كا كوئي عمل فائده نهيس بهنجا تا ـ

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِل فَهُ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ آنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ وَ أَنَّ هَشَّامَ بْنَ الْعَاصَ نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِيْنَ بَدَنَةً وَ آنَّ عَمْرًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ ((اَمَا أَبُوْكَ فَلَوْ كَانَ آقَرَّ بِالتَّوْحِيْدِ فَصُمْتَ وَ تَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ )) رَوَاهُ أَحْمَدُ •

حضرت عمروبن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ عاص بن واکل رٹاٹیؤ نے جاہلیت میں سواونٹ قربان کرنے کی نذر مانی تھی۔ ہشام بن عاص نے اپنے حصے کے پچاس اونٹ ذرج کر دیئے ، لیکن حضرت عمر رٹاٹیؤ نے رسول اللہ مٹاٹیؤ سے مسلہ دریافت کیا تو آپ مٹاٹیؤ نے فرمایا "اگر تہارا باپ تو حید کا اقرار کرتا پھرتم اس کی طرف سے روزے رکھتے اور خیرات کرتے تو اسے تو اب مل جاتا۔"اسے احمد نے روایت کیا ہے۔

# مسئلہ 213 نیک اولا د کی دعا، صدقہ جاریہ، اشاعت دین کے کام، مسجد اور مسافر خانہ کی تغمیر کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتار ہتا ہے۔

عَنْ اَبِى قَتَادَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ((خَيْرٌ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلاَثُ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ وَ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ يَبْلُغُهُ اَجْرَهَا وَ عِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ )) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً وَ ابْنُ حَبَّانَ وَالطِّبْرَانِيُّ ﴾ (صحيح)

حضرت ابوقیادہ ڈٹاٹیئئے کہتے ہیں رسول اللہ مُٹاٹیئی نے فرمایا'' آ دمی کے مرنے کے بعداس کی وراثت

- سلسلة احاديث الصحيحة ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 484
  - صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 198

115

میں سے تین چیز یں بہترین ہیں آئی نیک اولا دجواس کے لئے دعا کرے (ع) صدقہ جارہہ، جس کا اجراسے ماتارہے۔ (قاس کو سکھایا ہوا علم جس پرلوگ اس کی موت کے بعد کمل کریں۔'اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اللّٰهِ مِنْ ثَلاَ ثَبَة اَشْیاءِ ، صَدَقَةٌ جَارِیَةٌ اَوْ عِلْمٍ یُسْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَمِنْ ثَلاَ ثَبَة اَشْیاءِ ، صَدَقَةٌ جَارِیَةٌ اَوْ عِلْمٍ یُسْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَمِنْ اَللهِ عَلَى اللهِ الله عَلَى اللهِ عَلَى عَمَلِهُ وَ حَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِنَّا لَا بَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَمَلِهُ وَ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَ مُصْحَفًا وَرِّ ثَهُ اَوْ مَسْجِدًا وَ حَلَيْهِ عَنْ مَوْتِهِ إِنَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّالِي اللهُ عَلَى السَّالِي اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیئ کہتے ہیں رسول اللہ طالیہ فی نے فرمایا ''مومن آ دمی کے مرنے کے بعد جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب ملتار ہتا ہے، اس میں ﴿ وہ علم ہے جواس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا ﴿ نیک اولا د ہے جواس نے اپنے پیچھے چھوڑی ﴿ قرآن کی تعلیم ہے جولوگوں کو سکھائی ﴿ مسجد ہے جوتھیر کرائی اولا د ہے جواس نے اپنے نیکھے چھوڑی ﴿ وہ صدقہ ہے جواپنے مال سے بحالت صحت اپنی زندگی میں نکالا ۔ ان ﷺ مسافر خانہ ہے جو بنوایا اور ﴿ وہ صدقہ ہے جواپنے مال سے بحالت صحت اپنی زندگی میں نکالا ۔ ان سب اعمال کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد (ازخود) ملتار ہتا ہے۔' اسے ابن ماجہ ، ابن خزیمہ اور بیہی نے روایت کیا ہے۔

عَنْ أَبِیْ هُرَیْرَةَ هُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ: لِلنَّبِی اَنَّ اَبِیْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالاً وَلَمْ یُوْصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ ((نَعَمْ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ مُسْلِمٌ وَالنِّسَائِیُّ وَابْنُ مَاجَةَ ﴿ (صحیح) يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ ((نَعَمْ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ مُسْلِمٌ وَالنِّسَائِیُّ وَابْنُ مَاجَةَ ﴿ (صحیح) حضرت ابو ہریرہ ڈلائی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم مُلی اُلی کے دریافت کیا کہ''میرا باپ وصیت کئے بغیرفوت ہوگیا ہے اور مال چھوڑا ہے، میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کے گناہ معاف ہوں گے؟''آپ مُلی اُلی اُلی اِن اِسے احمد مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

<sup>●</sup> مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 1001

<sup>•</sup> صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 198

 <sup>⊙</sup> صحيح سنن النسائى ، للالبانى ، الجزء الثانى ، رقم الحديث 3413

#### ۔ جنازے کے مسائل .....زیارت قبور کے مسائل

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ﴿ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّهِ ﴿ إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ أَفَاتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ ((سَقْیُ الْمَاءِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنِسَائِیُّ • (حسن) ((نَعَمْ!) قُلْتُ: فَأَی الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ ((سَقْیُ الْمَاءِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنِسَائِیُّ • (حسن) معرت سعد بن عباده وَالنِّوْ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا" یارسول اللہ مَالیَّا اِعْمِری ماں فوت ہوگئ ہے کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟" آپ مَالیَّا اِنْ اِنْ بِانا اِنْ اِللَانا اِنْ اِللَانا اِنْ اِللَانا اِنْ اِللَانا وَاللَّهُ مَاللَٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ ا

عَسْنَهُ 214 قَوْلُو كَ بِيكِ الْمَالُ فَالُو الْبِينِ لِيْ بِيرِ الْرَوْوَالِدِ فِي وَهِ الْجَارِ مِمَا اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ((إنَّ اَطْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَ إِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ )) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ۞ (صحيح)

حضرت عائشہ رہ اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ کے فرمایا ''سب سے پاکیزہ تر کھانا جوآ دمی کھا تا ہے وہ اس کی (ہاتھوں کی ) کمائی ہے اور آ دمی کی اولا داس کی کمائی ہے۔''اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

# مُسئله 215 دعامیت کے لئے نفع بخش ہے۔

# مسئله 216 میت کے لئے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہاستغفار ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ فَيَ كَانَ يَخْرُجُ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَدْعُوْ لَهُمْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ عَائِشَةُ عَنْ ذَٰلِكَ ، فَقَالَ ((اِنِّيْ أُمِرْتُ اَنْ اَدْعُوْلَهُمْ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ ٩ (صحيح)

حضرت عائشہ رہی گئی سے روایت ہے کہ نبی اکرم سکی ٹیٹی بقیج (مدینہ کا قبرستان) تشریف لے گئے اور اہل بقیج کے لئے دعا فرمائی۔ حضرت عائشہ رہی گئی سے اس بارے میں دریافت کیا تو نبی اکرم سکی ٹیٹی نے فرمایا'' مجھے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے ) ہل بقیج کے لئے دعا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔''اسے احمد نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ (( مَا الْمَيّتُ فِي الْقَبْرِ اللّهَ عَنْهُ عَالْهُ عَنْهُ مَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ (( مَا الْمَيّتُ فِي الْقَبْرِ اللّهَ يَعْلَى اللّهُ عَنْهُ مَنْ اَبِ اَوْ أُمِّ اَوْ اَحْ اَوْ صَدِيْقٍ فَاذَا لَحِقْتَهُ كَانَ اَحَبَّ اللّهَ عَالَى لِيُدْخِلَ عَلَى اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ اَهْلِ الْاَرْضِ اَمْثَالَ الْيُهِ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا وَ إِنَّ اللّهُ تَعَالَى لِيُدْخِلَ عَلَى اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ اَهْلِ الْاَرْضِ اَمْثَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ

- صحيح سنن النسائي ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 3425
- صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1738
  - € احكام الجنائز ، للالباني ، رقم الصفحة 189

حضرت عبدالله بن عباس النائيمُ كہتے ہيں رسول الله مَاليَّامُ نے فر مايا '' قبر ميں ميت كى مثال و وسنے والے اور فریا د کرنے والے کی طرح ہے جواینے ماں باپ، بھائی یاکسی دوست کی دعا کا منتظرر ہتا ہے۔ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابرا جرعطا فرما تا ہے۔مُر دوں کے لئے زندوں کا بہترین تحفدان کے لئے استغفار کرنا ہے۔''اسے پیہقی نے روایت کیا ہے۔

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ ((انَّ الله عَزَّوَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَة لِـلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ! أَنِّي لِيْ لهٰذِهٖ فَيَقُوْلُ بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ)) رَوَاهُ

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیئ کہتے ہیں رسول الله مُاٹیا ﷺ نے فرمایا''اللہ عز وجل جنت میں نیک آ دمی کا درجہ بلند فرما تا ہے۔ تو آ دمی عرض کرتا ہے'' یااللہ! بیدرجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟''اللہ تعالیٰ فرما تا ہے'' تیرے بیٹے نے تیرے لئے استغفار کیا ہے۔''اسے احمد نے روایت کیا ہے۔

# مَسئله 217 میت کی طرف سے فرضی روز ہے رکھنے باقی ہوں اور ور ثاء روز ہے ر تھیں تو میت کی طرف سے فرض ادا ہوجا تاہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ((مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ اَبُوْدَاؤُدَ

حضرت عائشه وللنبيَّا سے روایت ہے کہ رسول الله تَلَيُّنيِّم نے فرمایا'' جو شخص فوت ہوجائے اوراس بر روز بےرکھنے باقی ہوں تواس کا وارث روز بےرکھے۔''اسے بخاری اورابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

# مسئله <mark>218</mark> میت کی مانی ہوئی شرعی نذراولا دیوری کردےتو میت کواس کا ثواب مل

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً ﴿ اسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللَّهِ عِلَى نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيْهِ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى (فَاقْضِه

مشكوة المصابيح ، للالبانی ، الجزء الثانی ، رقم الحدیث 2355
 مشكوة المصابیح ، للالبانی ، الجزء الثانی ، رقم الحدیث 2354
 مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحدیث 949



### عَنْهَا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حضرت عبداللہ بن عباس ٹائٹیئائے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ ٹائٹیئائے رسول اللہ تائٹیئائے سے اپنی ماں کی نذر کے بارے میں سوال کیا جسے پورا کرنے سے پہلے وہ فوت ہوگئ تھی۔آپ مائٹیئائے نے فرمایا ''اپنی ماں کی طرف سے تم نذر پوری کرو۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت : نذر خلاف شرع ہوتا پوری نہیں کرنی جائے۔

# مسئله 219 میت کی طرف سے در ثاءیا کوئی اور قرض ادا کرے تو قرض ادا ہوجائے گا۔

عَنْ اَبِي قَتَادَةَ ﴿ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﴾ أَتِى بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لِيُصَلِّى عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ (صَلُّوْ اعَلَى صَاحِبِكُمْ فَاِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا)) قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ ﴿ هُوَ عَلَى ، قَالَ النَّبِيُّ ﴾ ﴿ (بِالْوَفَاءِ؟)) قَالَ: بِالْوَفَاءِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ـ رَوَاهُ النِّسَائِيُّ ﴾ (صحيح)

# مسئلہ <mark>220</mark> میت کی طرف سے قربانی کی جائے تواس کا ثواب میت کو پہنچ جا تا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ كَانَ إِذَا آرَادَ آنَ يُضَجِّى ، اشْتَرٰى كَبَشَيْنِ عَظِيْمَيْنِ سَمِيْنَيْنِ آقْرَنَيْنِ آمْلَحَيْنِ مَوْجُوْءَ يْنِ فَذَبَحَ آحَدُهُمَا عَنْ أُمَّتِه ، لِـمَنْ شَهِدَ لِلهِ بِالتَّوْجِيْدِ ، وَشَهِدَ لَهُ بِالْبُلاَغ ، وَ ذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّحَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُ مَاجَةَ اللَّهُ مَاجَةَ اللَّهُ مَاجَةً اللَّهُ مَا مَعَ اللَّهُ مَا عَنْ اللَّهُ مَا عَنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللهُ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مَا عَلَى اللهُ اللَّهُ مَا مَعَ مَّدِ اللهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللّهُ مَنْ مَا عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ اللّهُ مَا عَلَيْهِ اللّهُ مَنْ مَا عَلَيْهِ اللّهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ الْمَا عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

حضرت عائشہ ڈھٹھٹا ورحضرت ابو ہریرہ ڈھٹھٹے سے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹلٹیٹے جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو دومینڈ ھے خریدتے موٹے، تازے، سینگ والے، چتکبرے اور خصی ۔ ان میں سے ایک اپنی امت کے ہراس آ دمی کی طرف سے کرتے جواللہ کی توحید اور رسول مٹلٹیٹے کی رسالت کی گواہی دیتا ہواور

- مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 1003
- صحيح سنن االنسائي ، للالباني ، الجزء الثالث، رقم الحديث 1851
- € صحيح سنن ابن ماجّة ، للالباني ، الجزء الثاني، رقم الحديث 2531

#### جنازے کے مسائل .....زیارت قبور کے مسائل

دوسرامحد مَنْ تَنْيَعُ اورآ ل محمد مَنْ تَنْيَعُ كَي طرف سے ذبح فرماتے۔اسے ابن ماجہ نے روایت كيا ہے۔

مرنے والے پر جج فرض ہو یا مرنے والے نے جج کی نذر مانی ہواو راس کے ورثاء میں سے کوئی اس کی طرف سے جج کرے تو فرض یا نذر راس کے ورثاء میں سے کوئی اس کی طرف سے جج کرے تو فرض یا نذر ر

### مُسئله 222 میت کی طرف سے حج یاعمرہ کیا جائے تو ثواب میت کو بھنچ جا تا ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ إِمْرَاَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَ تَ إِلَى النَّبِيِّ فَلَمْ فَعَنْهُمَا اَنَّ إِمْرَاَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَ تَ إِلَى النَّبِيِّ فَلَمْ فَحَجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَاحُجَّ عَنْهَا ؟ قَالَ ((نَعَمْ ! فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّيْ نَذَرَتْ اَلْ قَالَلهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ أَحَتُ بِالْوَفَاءِ )) رَوَاهُ البُّخَارِيُ •

حضرت عبدالله بن عباس والنها سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی اکرم طالتہ ہم کی خدمت میں حاضر ہوئی اورع ض کیا''میری ماں نے جج کی نذر مانی تھی ، لیکن جج کرنے سے پہلے ہی فوت ہوگئ ، کیا میں حاضر ہوئی اورع ض کیا'' نبی اکرم طالتہ ہم نے فر مایا''ہاں! اس کی طرف سے جج ادا کرو ( بعنی میں اس کی طرف سے جج ادا کروں؟'' نبی اکرم طالتہ ہم اسے تواب مل جائے گا) اور ہاں سنو! اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا ، تو کیا تم اسے ادا کر تیں؟''اس نے کہا ''ہاں!'' پھر نبی اکرم طالتہ نے فر مایا'' اللہ کا قرض ( بعنی نذر ) ادا کرو ، کیونکہ اللہ زیادہ حق دار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

# ایصال ثواب کے متعلق وہ امور جوسنت رسول مُثَاثِيَّا سے ثابت نہيں

- میت کوثواب پہنچانے کے لئے پہلے دن، تیسر بے دن (رسم قل) ساتویں دن، دسویں دن، چالیسویں دن، کھانے کا اہتمام کرنا۔
  - 2 قل پرآنے والوں میں کپڑتے تقسیم کرنا۔
  - 3 میت کوثواب پہنچانے کے لئے ہرجعرات کھاناتشیم کرنا۔
    - ال پوراہونے پر کھاناتقسیم کرنا۔

<sup>•</sup> مختصر صحیح بخاری ، للزبیدی ، رقم الحهه



#### جنازے کے مسائل ....زیارت قبور کے مسائل

- ⑤ مرنے والے کااینے یوم وفات پر کھانا کھلانے یا قرآن خوانی کرانے کی وصیت کرنا۔
  - اجرت یابلااجرت قرآن خوانی کرانایانفل پر هوانا۔
- صیت کا اپنی جائیداد سے قرآن خوانی کروانے یا کوئی دوسری غیرمسنون عبادت (نوافل وغیرہ)

  کروانے کے لئے رقم دینے کی وصیت کرنا۔
- 8 میت کی طرف سے شعبان ، رجب اور رمضان میں خاص طور پرصدقہ ، خیرات کرنے یا کھاناتقسیم
   کرنے کا اہتمام کرنا۔
  - سرسی منانااور برسی کے موقع پر قرآن خوانی کروانا، کھانایا مٹھائی تقسیم کرنا۔
    - 👊 قرآن پڑھ کر ثواب مُر دوں میں تقسیم کرنا
  - 🛈 بسم الله كا قرآن يا ك ختم كرنا، يا خچ آيات تلاوت كرنا، چنوں پرستر ہزار مرتبه كلمه پڑھنا۔
  - 📵 آیت کریمه کی رسم (چا در بچها کر گھلیوں پر سوالا کھ مرتبہ 'بسم الله'' یا''لا اله الا الله'' پڑھنا)ادا کرنا۔
    - 🔞 میت کوثواب پہنچانے کے لئے ختم دلانا۔
    - 🐠 تدفین کے دن ہفتہ وارقبر برجا کرصدقہ ،خیرات کرنایامٹھائی یا دودھ وغیر تقسیم کرنا۔